# اسماس دین کی تعمیر

مولا ناصدرالدين اصلاحي

## تر تیب

| ۵    | * **                          |        | مقدمه                      |
|------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| 4    | ترین بنیادیں                  | اهم    | باباول: دين كى             |
| ۱۵   | مشکلات ِراہ کے پورے احساس کی  | 4      | بنياد کار کی اہمیت         |
| 14   | تعمیردین کے بنیادی پھر        |        | اطاعت ِت كا فرض گراں       |
| 20   | ن                             | ر ایما | باب دوم: (۱) الله ب        |
| ۲٦   | (۲) لوازم ِ صفات كانفصيلى علم | ra     | وين ميں ايمان بالله كامقام |
| ۴۸   | (m) ذکر دائگی                 | 74     | مقام اورا بميت كالقاضا     |
| 4    | (۴)محبت ِ الهي                | ۳٠     | بيداري ايمان ڪعملي تدبيرين |
|      | *                             | ۳٠     | (۱) شعوری ایمان کاحصول     |
| 11   | ئين                           | ،پرية  | ابابسوم: (۲) آخرت          |
| 94   | ا -عملی احتساب                | 11     | اصل اور حقیقت              |
| 1+1~ | ۲ - فکری تطهیر                | 77     | عملی اہمیت                 |
| 111  | ٣-كيفيت ِلقين حاصل كرنے كى    | ۷۵     | آخرت فراموثى كاسبب         |
| ۱۲۵  | ۴-فکرِآ خرت کااستحضار         | ۷9     | مصالحت کے فریب             |
| ۱۳۰  | ۵- د نیوی لذتوں سے بے رغبتی   | 97     | تغميروترقي كي تدبيرين      |
|      | 7                             |        |                            |

| ١٣٥ | ماز                             | <u>ن</u> (۳) | باب چهارم:                    |
|-----|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 14  | عام اذ کار                      | 1100         | نماز کی حقیقت                 |
| 121 | ذکرکے لیےفکر کی شرط             | 12           | نماز کی اہمیت                 |
| 124 | نمازاورعام اذ کارمیں توازن کی   | 107          | نماز كامعيارٍ مطلوب           |
| 122 | نمازاورمسنون اذ کار ہی پرحصر    | 172          | عملی سوال                     |
| 149 | غيرمسنون اذ كاروا شغال          | 179          | نماز تهجد کی مخصوص اہمیت      |
| 199 | 3                               | م) صب        | باب پنجم:                     |
| 227 | ۳-ولآ زاریاں                    | 199          | صبركامفهوم                    |
| rm9 | ۴ – جان و مال کا نقصان          | r+1          | صبر کی اہمیت                  |
| rr+ | ۵-سیاسی شرانگیزیاں              | r+4          | اہمیت ِصبر کی امتیازی وجہ     |
| ۲۳۲ | ۷-رشتوں کی قربانی               | r+2          | صبر کامعیار مطلوب اور         |
| rra | ۷ - محبوب رجحانات سے دست برداری | 711          | قانونِ آ ز مائش کی ہمہ گیری   |
| ۲۳۸ | مبر کے سرچشمے                   | 210          | قانونِ آ ز مائشِ اور ہم       |
| 449 | ١-١ پنې حيثيت کی صحيح پېجپان    | 119          | آ زمائش کی صلحتین اور ضرورتیں |
| 201 | ۲-اجرآ خرت کا یقین              | 771          | آ ز مائشۇل كى ہرجہتى نوعیت    |
| rar | ۳-نماز                          | 779          | ا –طنز واستهز ا               |
| 201 | نمازوذ کرِالٰہی کے متعلق        | 221          | ۲-عوام فریب پرو پیگنڈے        |

#### الفالخالفان

#### مقدمه

دین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔اس نعمت کی صیحے قدر شناسی ہی میں فلا ہِ انسانی کا راز پوشیدہ ہے۔ بیکام اگر چہ حد سے زیادہ مشکل ہے، مگر جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری بھی ہے۔

دین کی اصل قدر شاسی نہ تواس کے فضائل گنانے کا نام ہے، نہ اپنے ذوق سے اس کی اصل صورت گری کرنے اور اپنے اجتہاد سے اس کی راہ و منزل متعین کرنے کا، بلکہ اس کی اصل قدر شناسی یہ ہے کہ اس کو اس کی اپنی شکل میں دیکھا جائے اور پھر اس سے حقیقی لگاؤ بیدا کیا جائے۔ فکری علمی عملی ، جذباتی غرض ہر طرح کا لگاؤ ۔۔۔ ایسالگاؤ کہ وہی زندگی کا تنہارہ نما ہو۔
اس لگاؤ کے پیدا کرنے کا مسئلہ بھی ہوئی زبر دست اہمیتوں کا مالک ہے۔ اگر چہ نظری طور پراور قول کی حد تک، اس بارے میں دورا کیں نہیں کہ اس مسئلے کا سیح حل کتاب اللہ ،سنت ِرسول اوراسوہ صحابہ ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب سے ہمارے دینی افکار اورا عمال پر انحطاط شروع ہوا ہے، دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کے عملی حل کی بنیاد میں بھی بالکل صحیح اور خالص نہیں رہ شروع ہوا ہے، دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کے عملی حل کی بنیاد میں بھی بالکل صحیح اور خالص نہیں رہ گئی ہیں۔ چنا نچیان کے جو نتائج ہوت اصل ماخذ وں کو شیح طور سے پیش نظر نہیں رکھا گیا اس لیے نہیں کہا جاسکتا۔ چوں کہ سوچتے وقت اصل ماخذ وں کو شیح طور سے پیش نظر نہیں رکھا گیا اس لیے نہیں تفاضائے دین بنادی گئیں ، اور کتنی ہی غیر ضروری با تیں لیے جانے سے رہ گئیں ، اور کتنی ہی غیر ضروری با تیں لیے جانے سے رہ گئیں ، اور کتنی ہی غیر ضروری با تیں لیے جانے سے رہ گئیں ، اور کتنی ہی غیر ضروری با تیں تفاضائے دین بنادی گئیں ۔

اس كتاب ميں اس عام روش ہے ہٹ كرمسكد زير بحث كوخالص كتاب وسنت كى روشنى

میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے لازماً اس میں بہت کچھا بجوبگی نظر آئے گی۔ گر فی الواقع بیا بجوبگی نہیں، بلکہ اصل کی طرف مراجعت ہے جس کاسمجھ لینا ذرا بھی وشوار نہیں، بہ شرطِ کہ دین کی اصل حقیقت، اصل ضرورت اور اصل غایت ذہن میں مشخضر ہو۔

چوں کہ دین کے اس اہم ترین مسئلے پر آئندہ سطروں میں جو پچھ کہا گیا ہے وہ نداقِ عام سے بہت پچھ مختلف ہے، اس لیے گفتگو اصولی با توں سے آ گے نہیں بڑھ سکی ہے اور نہ جزئیات و تفصیلات میں جانے کا موقع ملا۔ ایسا ہونا ایک قدرتی اور ضروری امرتھا۔ فکر ونظر کے جب پچھ نامانوس گوشے سامنے لائے جاتے ہیں تو وہ خواہ کتنے ہی مبنی برحقیقت کیوں نہ ہوں مگر ذہنوں میں ان کی اہمیت بٹھانے کے لیے ساری گفتگو صرف اصولی کتوں تک ہی محدودر کھنی پڑتی ہے۔ اس کی اہمید ہے کہ کتاب پڑھتے وقت سے باتیں سامنے رہیں گی۔

یہ کتاب اب جس شکل میں پیش کی جارہی ہے وہ پچھلی اشاعت سے کافی مختلف ہے۔ اس میں بہت کچھ حذف واضافہ ہو گیا ہے۔ بعض مقامات پر مضامین کی ترتیب بھی بدل گئ ہے۔ زبان کو بھی حتی الوسع کچھ ہمل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ان ترمیموں سے کتاب کی افادیت میں خاصااضافہ ہو گیا ہوگا۔

صدرالدین ۱۹رذی قعدہ ۱۳۷۷ھ

#### <u>باب اوّل</u>

## دین کی اہم ترین بنیادیں

#### بنيادِ كاركى اہميت

جس طرح کسی مکان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک بنیاد ہوجس پر اس کی دیواریں اٹھائی جائیں اور پھران دیواروں پراس کی حصت تعمیر کی جائے ،اسی طرح بیجھی ضروری ہے کہ بیربنیا داتنی گہری اورمضبوط ہو کہ دیواروں کا اور حیبت کا بارا حیبی طرح سنجال سکے ورنہ وہ ہوا کے کسی ایک بھی تیز جھو نکے یا بارش کے کسی ایک بھی تند حملے کی تاب نہ لا سکے گا اور چاہے اس کی دیواریں اور چھتیں اپنی جگہ کتنی ہی ٹھوس اور پائیدار کیوں نہ ہوں ، اسے ایک کھنڈر کی شکل میں تبدیل ہوجانے سے کوئی شے بیجانہ سکے گی ۔للہٰ داکیک دوراندلیش انجینئر کبھی اس اصول کوفر اموش نہیں کرسکتا کہ جس جسامت اوروزن کی دیواریں اور چھتیں بنانی ہوں،اسی کے تناسب سے بنیاد میں گہرائی اور پائیداری کا اہتمام کیا جائے۔اگر پھوس کا چھپٹر بنانا ہوتو کچی اینٹوں کی فیٹ دوفٹ گہری بنیاد، بلکہ لکڑی کےمعمولی تھیے جو بالشت دو بالشت زمین میں گڑے ہوں اس کے لیے کافی ہوں گے۔اگر کسی اوسط درجے کے مکان کی تعمیر پیشِ نظر ہوتو اس کے لیے کم از کم دو تین فٹ گهری اورتقریباً اتنی ہی چوڑی بنیاد کا اٹھا نا ضروری ہوگا لیکن اگر ایک وسیع اور عالی شان محل تغمیر کرنا ہوجس کی دیواروں اور چھتوں میں لکڑی اور بانس، کچی اینٹ اور پھوس، کھیڑ ہے اورسلیٹ کی بہ جائے پختہ اینٹیں، لوہے کی سلاخیں اور گرڈ ریجنے جانے والے ہوں تو لامحالہ اس کی بنیا دبھی کئی فٹ گہری اور چوڑی بنانی پڑیں گی اوران میں بھی مٹی یا کچی اینٹیں نہیں بلکہ وہی پختہ اینٹیں

اورسمنٺ اورآ ہنی سلاخیں دینی ہوں گی۔

ایک یا گل ہی ایبانصور کرسکتا ہے یاعملاً ایسی حرکت کرسکتا ہے کہ جاتور ہا ہوا ہرام مصر کو شرمادینے والی عمارت بنانے اوراس کے لیے بنیا دکھود ہےانگلیوں اورانچوں سے ناپ کر۔ اب ذراسیمسلّم اصول کو لیے ہوئے محسوسات کی دنیا سے نکل کرمعانی کی دنیا میں آ یئے جہاں اس اصول کی مملی اہمیت اور ضرورت دنیائے محسوسات کے مقابلے میں اتنی ہی زیادہ بردھی ہوئی ہے جتنی خودعقلی ومعنی جس کے مقابلے میں، اور روح جسم کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے کیوں کہ اگر وہاں اس اصول سے بے پروائی برتنے کا نتیجہ اینٹ اور چونے کی ایک عمارت کی تباہی اور جاندی کے چندسکوں کی بربادی کی شکل میں نکاتا ہےتو یہاں اس بے پروائی کی بدولت بسااوقات ساری زندگی کی جال فشانیوں اور قربانیوں پریانی پھر جاتا ہے۔اور بیاتنی بڑی بھاری زیاں کاری ہے جس سے بیچنے کے لیے کوئی ہوش مندانسان اپنی کسی ممکن سعی سے دریغ نہیں کرسکتا۔ وہ کسی اہم مقصد کے حاصل کرنے کے سلسلے میں سب کچھ بھول سکتا اور ہر شے سے بے بروائی برت سکتا ہے، مگر نہیں ہوسکتا کہ ایک لیجے کے لیے بھی اس کاذبن اس کی صحیح تاسیس سے غافل ہوجائے۔وہاینے آپ کواس کوشش کے لیے مجبور پائے گا کہ جس مقصداورنصب العین کو لے کروہ اُٹھا ہے اس کے لیے اس کی عظمت اور وسعت کے مناسب بنیا دبھی فراہم کرے۔ لیعنی اس کی بنیاد میں اتنی گہرائی اور پختگی پیدا کر لینے کا اہتمام کرے جوآ گے چل کراس ُیرتغمیر ہونے والى عظيم الشان عمارت كابوجھ پورى طرح سہارالے جائے۔

#### اطاعت ِ قِ كا فرض كرال

دینِ حق کی علم برداری ، لینی اس کی اطاعت اور اقامت کا نصب العین بھی جس کے لیے امتِ مسلمہ برپا کی گئی ہے اس کلیہ سے مشتیٰ نہیں ہوسکتا۔ اور قطعی ضروری ہے کہ اس کی خاطر کی جانے والی جدو جہد کی بنیاد بھی و لیمی ہی تغییر کی جائے جس کا اس نصب العین کی حیثیت تقاضا کرتی ہو۔ جہاں اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ حیثیت کیا ہے؟ اور یہ نصب العین کس مرتب اور انہیت کا حامل ہے؟ تواس سوال کا جواب آپ کو ہرسمت سے ایک ہی طے گا اور پوری دنیا کو اس

نصب العین کی بےنظیر عظمتوں اور دشوار یوں پر آپ یک زبان یا ئیں گے۔ دوست اور دشمن ، موافق اورمخالف،مومن اورمئكر كوئي نه ہوگا جواس كے ايك امر واقعي ہونے كا اعتراف نه كرتا ہو۔ جو کھلے ہوئے منکراور مخالف ہیں، وہ اپنے اس اعتر اف کا اظہاراس نصب العین کی خاطر تگ ودو كرنے والوں كو "سفيه" فريب خورده، بلكه مجنوں كهه كركرتے بيں اور جو "مومن" اور موافق ہوتے ہوئے بھی عملاً اس سے بے گانہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس کا اعلان اس نصب العین کی کام یابی کو' ناممکن' بتا کر فرماتے ہیں۔لیکن الفاظ کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ پہلا گروہ مخالف ہونے کے سبب کسی تکلف کی ضرورت نہیں سمجھتا اس لیے اپنی اس رائے کو بالکل عریاں لفظوں میں ظاہر کر دیتا ہے۔لیکن دوسرا گروہ'' پاسِ شریعت'' میں یااینے ادّعائے ایمان کی لاج رکھنے کی خاطر چوں کہاہیے اندراتنی بے با کا نہصاف گوئی کی جسارت نہیں یا تا ،اس لیےخود آپ اپنی نگاہوں سے جھینے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اس نظریے کو اک گونہ شاکتگی اور خوش نمائی کا رنگ دے کربیان کرتا ہے۔رہے اس نصب العین کے وہ مومن اورموافق جو ابھی بھولے نہ ہوں کہ اس مومن ہونے کے کیامعنی ہیں اور جنھیں عملاً اس جدو جہد کا ذاتی تجربہ ہور ہاہو، تو وہ اپنے پورے وجود سے اس حقیقت کے مجسم گواہ ہوتے ہیں ۔غرض، جہاں تک اس کام کی دشواریوں اور صبر آ زمائیوں کا تعلق ہے، پوری دنیااس بات پر متفق ہے کہ اس وادی جنوں میں قدم رکھنا ہرشخص کا کامنہیں،اس میدان میں صرف وہی اتر ہے جواپناسب کیچھ قربان کردینے کی ہمت رکھتا ہو\_

پھریہ کوئی الی بات نہیں ہے جس کی سچائی اور واقعیت پر پچھ آج ہی کی دنیا متفق ہوئی ہو، بلکہ اس کی سچائی از لی اور ابدی سچائی ہے اور اس کی واقعیت ہمیشہ سے مسلم چلی آرہی ہے اور ہمیشہ سلم رہے گی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کسی ایک شخص نے بھی اس کام کو آسان سمجھایا آسان پایا ہو۔ انبیاع کیہ مالسلام سے بڑھ کرعزم اور حوصلے والا اور کون ہوسکتا ہے؟ اور اس مہم کے براور است ذمہ دار اور اس فریضہ کے اولین مخاطب ہونے کے باعث اس کی نوعیت کا شمیک ٹھیک احساس اور اندازہ بھی جیسا نھیں ہوسکتا تھا کسی اور کو کیسے ہوسکتا ہے؟ لیکن خودان مثالی انسانوں کی بھی متفقہ شہادت اس نصب العین کے متعلق یہی ہے کہ بیا نتہائی دشوار اور بھاری کام انسانوں کی بھی متفقہ شہادت اس نصب العین کے متعلق یہی ہے کہ بیا نتہائی دشوار اور بھاری کام

ہے۔ چناں چہانبیائی تاریخ وعوت کے صفحات اس شہادت سے بھرے پڑے ہیں۔قر آن مجید کے دوا یک حوالے سنیے:

> حَتَّى إِذَا السَّنَيْكُسَ الرُّسُلُ وَ ظَلَّنُوا آنَهُمْ قَنْ كُنِبُوا (يسف:١١٠) "يہال تک کہ جب ہمارے پنجبروں پر (ائمهٔ کفر کے ايمان لانے کی طرف ہے) مايوی چھاجاتی اور يہ (ائمهٔ کفر) بھی اپنی جگہ بیدخیال کر بیٹھتے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا (کہ اگرتم ايمان نہ لائے توتم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا)۔"

> "ان اہلِ ایمان کو تنگ حالیاں اور مصبتیں گھیرلیتیں اور وہ (پیہم آ زمائشوں کے ذریعے) ہلا مارے جاتے، یہاں تک کہ (وقت کا) پنجیبراوراس کے ساتھی اہل ایمان یکارا ٹھتے: اللہ کی مدد کب آئے گی؟"

یہالفاظ اپنے تر جمان آپ ہیں اور مختصر ہونے کے باوجودان غیر معمولی حالات اور تکخ احساسات کا بالکل واضح نقشہ کھینچے دے رہے ہیں جن سے حضرات انبیاء کرام کو دوچار ہونا پڑا۔ اندازہ سیجے، وہ گھڑیاں کتنی شخت رہی ہوں گی جب اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا معیاری عزم اور استقلال بھی مایوسیوں کے ہجوم میں گھر کررہ جاتا تھا اور ان کے دلوں کی دھڑ کنیں مَتیٰ نَصُرُ اللّٰہ کی درد بھری التجاؤں میں شخلیل ہوجاتی تھیں۔

میں کے باوجود زبانِ حال ہی کی شہادتیں صاف اور صرتے ہونے کے باوجود زبانِ حال ہی کی شہادتیں ہی جن کا جائیں گی، زبانِ قال کی نہیں لیکن یا در کھنا چاہیے کہ یہاں تذکرہ عام انسانوں کا نہیں ہے جن کا مشکلات اور مصائب کے وقت بے صبر ہوکر چیخ اٹھنا کوئی عجیب اور خلاف تو قع بات نہیں ہوتی ۔ مشکلات اور مصائب کے وقت بے صبر ہوکر چیخ اٹھنا کوئی عجیب اور خلاف تو قع بات نہیں ہوتی ۔ بلکہ یہاں تذکرہ ان خاصانِ خاص کا ہے جو صبر وعزیمیت کے پیکر ہوتے ہیں اور جن کے لبوں پر سلیم ورضا کے قفل چڑھے ہوتے ہیں ۔ اس لیے ان کی زبانوں سے کلمہ شکایت تو در کنار ، کسی اسلیم ورضا کے قفل چڑھے ہوتے ہیں ۔ اس لیے ان کی زبانوں سے کلمہ شکار یوں کا محض تھلم کھلا ایسے کلمے کا بھی نکل آنا متوقع نہیں جس میں اقامتِ حق کی ہمت آنے ماد شواریوں کا محض تھلم کھلا اظہار ہی ہو ۔ کیوں کہ اتنی تی بات بھی ان کی شانِ عبدیت کو گوار انہیں ہوتی ۔ جب صورتِ واقعہ

یہ ہے تواس ضمن میں ان کی زبانِ قال سے کسی واضح شہادت کے سُنے جانے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ پیشہادت اگر سنی جاسکتی ہے تو صرف زبانِ حال ہی سے سنی جاسکتی ہے۔

انبیاء میہم السلام کی شہادت سے بڑھ کرمعتبر اور سچی شہادت اس دنیا میں اور کس فرد انسانی کی ہوسکتی ہے؟ اس لیے ان کی شہادت دراصل پوری نوعِ بشر کی متفقہ شہادت کے ہم معنی ہے اور اس کے بعد اس زیر بحث حقیقت کے تسلیم کیے جانے میں شک وتر دد کا آخری امکان بھی ناپید ہوجا تا ہے۔

لیکن بات اسی پرختم نہیں ہوجاتی کہ اس فریضے کے غیر معمولی حد تک سخت وشدید ہونے پر وہ پوری نوع بشریک زبان ہے جسے اس فریضے کا مکلّف کھہرایا گیا ہے، بلکہ اس امر کی واقعیت سے خوداس علیم و خبیر کو بھی ا نکار نہیں، جس نے ذمہ داری اس نوع پر ڈالی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے انکار نہیں، بلکہ اس کی حکمت کا توبی تقاضا ہوا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود ہی اس حقیقت کا اعلان کرد سے اور صاف طور سے بتادے کہ:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَ الْجِمَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْدِلُهُا وَلَا أَنْ اللَّهِ (احزاب: ٢٧) يَحْدِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اللَّهِ (احزاب: ٢٧) "ثبم نے یہ امانت آسانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، لیکن انھوں نے اس کا باراٹھانے سے انکار کردیا اور اس سے ہم اُٹھ، پر انسان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی۔ "الح

یہ امانت 'جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آسان اور زمین اور پہاڑ جیسی مخلوقات بھی تیار نہ ہوسکیس اور اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھیں قطعی طور پر یہی اللہ کے دین کی امانت تھی ،جس کی اسے خود بھی اطاعت کرنی تھی اور دوسروں سے بھی کرانی تھی۔ اگر چہ اس آیت میں اصلاً جو بات کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اپنی مخصوص فطری صلاحیتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام کا مکلّف ہوسکتا تھا، مگر اس کے باوجوداس امر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس بات کے کہنے کے لیے الفاظ کا جو انتخاب کیا گیا اور کلام کا جو انداز اختیار کیا گیا ہو مہداری ہونے کا بھی کھلا ہوا اختیار کیا گیا ہے، وہ اس ذمہ داری کے عظیم ترین اور مشکل ترین ذمہ داری ہونے کا بھی کھلا ہوا

اعلان کررہاہے، بلکہ بیکہ نابھی غلط نہ ہوگا کہ ظاہر طور پراس آیت کا یہی پہلوزیادہ اُ بھرا ہوا ہے اور ان لفظوں کا یہی مدعاسب سے پہلے سامنے آتا ہے۔

جس وقت اس'' امانت'' کاحق ادا کرنے کی آخری یاد دہانی کرائی جارہی تھی اور اس غرض کے لیے خاتم النبیین صلی الله علیہ وسلم کومبعوث فرمایا گیا تھا، اس وقت بھی اس امانت کی نوعیت اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی۔اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ:

> إِنَّا سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ (الرزل: ۵) "ا \_مُحرًا بهم تم يرايك بهارى بات كابو جه وُالنِّو بين ـ"

اس بھاری بات کی وضاحت اگلی وجی میں پیفر مائی گئی:

قُمُ قَانُذِينَ أَنْ (الدر:٢)

" اٹھوں اورلوگوں کوڈراؤ۔"

یہ "اُنْدِرْ" (ڈراؤ) کا کلمہ بہ ظاہر ایک لفظ اور صرف ایک تھم ہے، گر ایک قرآنی اصطلاح کی حیثیت ہے اس کے مفہوم ومد عاکی حدیں بہت وسیع ہیں اور یہ وہاں تک جا پہنچی ہیں جہاں نبوت کے فرائض ختم ہوتے ہیں۔ لہذااس سے مراد فی الواقع اس پورے دین کی تبلیغ و اتفامت ہے جس کے نزول کا ابھی آغاز ہوا تھا، اور جس میں حیاتِ انسانی کے ایک ایک مسئلے کے متعلق بہتدری تفصیلی ہدایات اور احکام آنے والے تھے۔ اس طرح اللہ تعالی کا اپنے قول "اُنْدِدْ" کو "فقیل" بتانا بقیناً یہی معنی رکھتا ہے کہ وہ خود بھی اقامتِ قل کی علم برداری کو ایک بھاری فرمداری قراردے رہا ہے۔

الله رب العالمين كى طرف سے اس حقيقت كا اعلان اس كے صرف قول ہى سے نہيں ہوتا ہے بلكہ ''عمل'' سے بھى ہوتا ہے۔ بہ ظاہر ہونا تو يہ چا ہے تھا كہ اس كا كلام (قرآن) صرف ان احكام اور ضوالط پر مشتمل ہوتا جن كى انسانوں سے پيروى مطلوب تھى، دوسرى طرف يہ تمام احكام وضوالط بھى ايك ہى دفعہ پينمبر كے پاس بھيج ديے جاتے۔ مگر ہم ديكھتے ہيں كہ ان دونوں باتوں ميں سے ايك بات بھى نہ ہوئى۔ اس كے برعكس صورت واقعہ يہ ہے كہ:

(۱) قرآن میں احکام اور قوانین والی آیوں کے علاوہ بھی بہت ہی آیتیں موجود ہیں

بلکہ اس کا بیش تر حصہ ایسی ہی آیتوں پر مشتمل ہے جن کے مقابلے میں احکامی آیتوں کا تناسب بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ آیتیں مختلف تبلیغی اور تربیتی مقاصد کی حامل ہیں جن میں سے ایک بہت ہی نمایاں مقصد نبی صلی الله علیه وسلم کی اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کی تنثبیت قلب اور تسلی خاطر بھی ہے۔ چنال چہمتفرق آیتی ہی نہیں بلکہ پوری بوری سورتیں اس نے اس مقصد کے تحت نازل فرمائيں۔جب بھی ایسا ہوتا اور ایسا ہوناکسی بھی صبح یا شام غیر متوقع نہ تھا۔۔ کہ حالات کی ناسازگاریاں قلب مبارک کوتوڑنے لگتیں تواللہ کی رحمت حرکت میں آ جاتی اور قرآنی لفظوں کے لباس میں نمودار ہوکرٹوٹنے ہوئے دل کوسنھالنے اور ڈھارس بندھانے کے لیے آ موجود ہوتی۔ (۲) اسی طرح جو کچھاللہ تعالی کواینے پیغمبر پر نازل کرنا تھاوہ سب کا سب اس نے ایک ہی دفعہ نازل نہیں کردیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کرکے نازل فر مایا۔ حتیٰ کہ تئیس برس کی کمبی مدت جب گزرگی تب کہیں جاکریہ سلسلہ اپنی حدِ کمال کو پہنچا۔ قرآن اتار نے کا پیطویل طریقہ بھی اس نے جن مصلحتوں کی بنا پر اختیار فرمایا، ان میں سے سب سے بڑی اور اہم مصلحت ایک اور پہلو ہے وہی تثبیت قلب ہی کی مصلحت تھی ۔ یعنی حکمت الٰہی کے پیش نظریہ بات تھی کہ منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں ایک تدریج کے ساتھ وسعت پیدا کی جائے تا کہ قلب نبوی اچھی طرح ان کا بوجھا تھانے کے قابل ہوتا چلا جائے اورجس آن اس ہمہ گیردینی جدوجہد کے میدان میں کوئی نیا محاذ کھولنے کا حکم آئے اس کے لیے وہ اس سے پہلے ہی ضروری قو توں سے مسلح ہو چکا ہو۔ چناں چہ جب کفار نے بیاعتراض کیا کہ جس طرح تورات بیک وقت نازل کردی گئی تھی اسی طرح يرقرآن بهي بوراكا بوراايك بى ساتھ كيول نداتارديا كيا؟ (لَوُلاَ نُزّلَ عَلَيْهِ الْقُوالْ جُمُلَةً وَّاحِدَةً) تواتارنے والے کی طرف سے جواب دیا گیا:

كَذُلِكَ أَلِنُكُمِّتَ بِم فُؤادَكَ (الفرقان:٣٢)

" ہم ای طرح (تھوڑا تھوڑا کرکے) اتاررہے ہیں تاکہ (اے پیغیبر) اس سے تمہارے دل میں جماؤ پیدا کرتے رہیں۔"

اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب نبوی کی جس تسلی اور تثبیت کے لیے یہ دونوں عملی اہتمامات کیے گئے تھے، عقل کہتی ہے کہ اس کی ضرورت بھی یقیناً بہت ہی شدیدرہی ہوگی اور

قرآن صراحت کرتا ہے کہ بیضرورت اتنی زیادہ شدیدتھی کہ اس تثبیت کے بغیر نبی کے لیے بےلاگ حق پیندی پر جمار ہناکسی طرح ممکن ہی نہ تھا:

> وَ لَوُ لَآ أَنُ ثَبَّتُنْكَ لَقَدُ كِنْتُ تَرَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قِلِيلًا ﴿ (بَى امرائل: ٢٠) "ا \_ پنجبر! اگر بهمتم كوثابت قدم ندر كھت توتم ان (معاندين حق) كى طرف كچھ نه كچھ جھكنے كے قريب جا پہنچتے"

يعنى اگراللدتعالى نے اس تثبيت قلب كاخصوصى اجتمام نفر مايا جوتا تو پر دنيا خالص حق کے وجود سے بھی واقف نہ ہو یاتی۔ یہاں اگر حق کے نام سے کوئی چیز قائم یا موجود ہوتی بھی تووہ ایک ایباحق ہوتا جو باطل کا باج گز ارہوتا۔ دوسر لفظوں میں پیکہرسالت کامقصود ہی ختم ہوگیا موتا \_ يبى وجه ب كه كفار قرآن ك تدريجى نزول ير" لَوُ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً" كَا يُرشور اعتراض كرتے بى رہے، ليكن الله تعالى نے كَذَالِكَ لِنُفَيِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ كَ دولفظی جواب کے سوااس کا اور کوئی نوٹس بالکل نہیں لیا، حالاں کہ بیاعتراض اینے گہرے نفسیاتی ا ثر کے لحاظ سے کوئی معمولی اعتراض نہ تھا اور اس کے ذریعیہ اسلام کے دشمن بڑے زورشور سے میہ عوام فریب پروپیگنڈا کررہے تھے کہ پچھلی آسانی کتاب (تورات) توایک ہی دفعہ میں نازل کردی گئی تھی، مگریہ قرآن عجیب قتم کی آسانی کتاب ہے کہ مہینے پر مہینے اور سال پرسال گزرتے یلے جارہے ہیں، پراس کی مدت نزول ختم ہونے ہی کونہیں آتی۔ بیاس کے سوا اور کس بات کا ثبوت ہے کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ کا کلام قطعانہیں ، بلکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا اپنا کلام ہے ، جسے وہ اپنے چندسازشی حواریوں کی مدد سے دن رات د ماغ سوزیاں کرکے گھڑتے ہیں اور جب کچھ جملے گھڑیاتے ہیں تو وی البی کے نام سے لوگوں کو سنانے لگتے ہیں: وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالْ فَالْمَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرْبِهُ وَإِعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ إِخْرُونَ فَقَدْ جَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا أَهُ وَقَالُوۤ اسَاطِيرُ الْاَوْلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُهُلِي عَلَيْهِ بُكُنَةً وَ أَصِيلًا ﴿ (الفرقان: ٥،٢) " كافرول كاكهنا ہے كه يقرآن تو بالكل من گھڑت ہے، جے اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور کچھ اور لوگوں نے اس معاملہ میں اس کی مدد کی ہے، بدلوگ صریح زیادتی اور جھوٹ کے مرتکب ہورہے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ بیہ پچھلوں کی نقلیں ہیں جن کواس نے لکھ لیا ہے اور وہ صبح و شام لکھائی جاتی رہتی ہیں۔''

اگریداللہ کا کلام پاک ہوتا تو تورات کی طرح اسے بھی ایک ہی دفعہ میں نازل ہوجانا چاہیے تھا۔ کہیں اللہ تعالیٰ کے طریقے بھی روز روز بدلا کرتے ہیں؟ یا پھریہ مان لیاجائے کہ جس فعل پرکل تک وہ قادر تھا آج وہ اس کی قدرت سے باہر ہو چکا ہے، اور اب وہ پوری کتاب بیک دفعہ مرتب کر کے بھیج ہی نہیں سکتا!! \_\_\_\_ غور کیجے، بین طاہر فریب پروپیگنڈ اعام سطح کے لوگوں پر کیا کچھ اثر نہ کرتار ہا ہوگا؟ لیکن جس ضرورت سے قرآن کی تنزیل کا بیتدر بجی طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس کی فیصلہ کن اہمیت کے مقابلہ میں اس' زخرف القول' کی اپنی تمام تر اثر انگیزیوں کے باوجود، وقعت ہی کیا تھی جو اس کے حملوں سے نبی اور اس کی دعوت کو بچانے کے لیے پوراقرآن الیک ہی وقت میں اتار دیاجا تا۔

اس تفصیل سے بی حقیقت پوری طرح انجر کرسا منے آجاتی ہے کہ دین حق کی علم برداری کا نصب العین اپنی نوعیت کا ایک ہی نصب العین ہے اور اس کی راہ جن دشوار بول سے ہو کر گزرتی ہے ان کو کسی اور کام کی دشوار یول پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی انتہائی او نچائی رکھنے والے مقصد کا بیفطری مطالبہ ہوگا کہ اس کے لیے جوجد وجہد کی جائے اس کی بنیاد بھی انتہائی گہری اور پائیدار بنائی جائے تا کہ وہ اس بھاری بھر کم آ ہنی عمارت کی دیواروں اور چھتوں کا پورا بوجھ الشاسکے، ورنہ اگر غفلت یا جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اس بنیاد کو کم زور رہ جانے دیا گیا اور اگل سید ھے بچھ کنگر پھر رکھ کر آ گے تعمیر شروع کردی گئی تو یہ ایک خطرناک غلط کاری ہوگی اور اس کا انجام ایک زبروست المیہ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ ایسی تعمیر سے ایک مضبوط عمارت بن جانے کی توقع صرف وہی کرسکتا ہے جو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ناقص تیار یوں سے دین حق کے کہی وہ کی جدو جہد بھی کام یا بنہیں ہو سکتی۔ سنتہ اللہ اب تک یہی رہی ہے اور کوئی وجہ کہیں کہ اب وہ ہمارے اور آ پ کے لیے بدل جائے۔ وَ لَنُ تَحِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِیُلاً۔

#### مشکلاتِ راہ کے بورے احساس کی ضرورت

جس کام کی نوعیت پر را یوں ، نظر یوں ، تجر بوں اور مشاہدوں کا ایسا کممل اتفاق ہو، اور جس ذمہ داری کے بارے میں اللہ عالم الغیب کی طرف سے اعلان پر اعلان ہو چکا ہو کہ وہ اپنے طرز کی ایک ہی عظیم ذمہ داری ہے،اس کی بید حیثیت ہماری نگا ہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی ۔جس چیز کی نوعیت سے اس کے بیگانے تک واقف ہوں اس سے اس کے یگانے کیوں کر بے خبر ہو سکتے ہیں؟ خصوصاً وہ ایگانے جنھیں اس کے ساتھ محض رسمی اور زبانی نہیں بلکہ شعوری اور مملی تعلق رکھنے کا دعویٰ بھی ہو۔ بیالک بالکل تھلی ہوئی فطری بات ہے۔اس لیے بہ ظاہر کوئی ضرورت نہ تھی کہ اطاعت ِحق کے فریضے کوایک مشکل اور بھاری کام بتانے میں اتنی درازنفسی سے کام لیا جاتا، اور رو نِے روشن میں سورج کی طرف انگلی اٹھااٹھا کراس کے وجود کا مشاہدہ کرایا اوریقین دلایا جا تا۔گر کیا کیجے کہ انسانی ذہن کا عجیب حال ہے۔جس بات کوہم نظری طور پر شک اور تر دد سے بالاتر سبحصتے ہیں، عمل کی دنیامیں بسااوقات اس کے اوّلین مقتضیات تک کوفراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم د کیھنے کے باوجود بہت می باتوں کور کھے نہیں یاتے اور جاننے کے باوجود جمائے جانے کے مختاج ہوتے ہیں۔لہذاعین ممکن ہے کہاس چیز کا بھی یہی حال ہواوراس کا ویسااحساس نہ رکھا جاتا ہو جیسا کہ رکھا جانا ج<sub>یا</sub> ہے۔اگر گردوپیش کا اور ماضی وحال کا جائزہ لیجیے تو صاف نظر آئے گا کہ بیہ صرف عالم امکان کی نہیں بلکہ عالم واقعہ کی بھی بات ہے۔ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ اس اہم فریضے کی دشواریوں اور گراں باریوں کا صحیح احساس کیے بغیر قدم اٹھادیے گئے، یا کچھ دور آ گے چل چینے کے بعداس احساس کواچھی طرح محفوظ نہ رکھا جاسکااس لیے ضرورت تھی کہاس حقیقت کی بہخو بی یاد د ہانی کرادی جائے تا کہا گرابھی تک بیہ چیز ہمارے دور کے مشاہرے میں تھی تواب اسے قریب سے دیکھ لیا جائے اور جب ہم اس راہ پر قدم رکھیں تو یہ جان کر رکھیں کہ آ گے کن کن گھاٹیوں کو یارکرنااورکیسی کیسی چٹانوں ہے ٹکرانانا گزیر ہے،اور پھراپیا بھی ہوکہ آخروفت تک ہیے علم واحساس پوری طرح تازہ رہے۔ ورنہ یقین رکھنا جا ہیے کہاس راہ کو طے کرنے کے لیے جو سفربھی ہم شروع کریں گے،اس کے لیےضروری زادوراحلہ بھی ساتھ نہ لے سکیں گے۔جس کا ·تیجہ صرف بیہوگا کہ ہماری سعی وجہد کے قدم منزلِ مقصود سے بھی آشنا نہ ہوں گے۔ آخر کوئی وجہ توتقى جوالله تعالى كي طرف ہے ابتدا ہى ميں اس حقيقت كا صاف صاف اظہار واعلان كر ديا گيا تھا۔اس کی حکمت سے بیہ بالکل بعید ہے کہاس نے بیاعلان مجرداعلان کی خاطر کیا ہواوراس کے پیچھے کوئی اہم مصلحت کام نہ کررہی ہو۔ بیمصلحت اس کےسوااور کچھ نبھی کہ اس عظیم مہم کے لیے

جنھیں بلایا جار ہاتھا، وہ اچھی طرح سمجھ لیس کہ انھیں یہ بلاوائس بلندی سے آر ہاہے؟ اور پہلے دن سے وہ اس ثابت قدمی اور سرفروش کے لیے تیار ہوجائیں جواس مہم میں لاز ماً در کارتھی۔

اگر خیر و برکت کے اس دور میں بھی جس میں حق پرسی کے محرکات ہر طرف مصروف عمل سے میے ، یہ صلحت ایک اہم مصلحت تھی ، تو وہ آج فتنوں کے اس دور میں یقیناً اہم ترین ہو چک ہے جس میں کہ خفلت اور حق فراموثی کے جراثیم نگلے بغیر سانس لینا بھی آ سان نہیں رہ گیا ہے۔ اگر نوع انسانی کا سب سے عظیم فرداً وردنیا کا سب سے مقدس گروہ بھی اس ضرورت سے ماورانہ تھا تو کسی اور شخص یا گروہ کو اس سے کس طرح بے نیاز خیال کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اس بات کا اور زیادہ مختاج ہوگا کہ اس مہم کی ہلادینے والی ذمہ داریوں سے اوّل روز ہی احساس کی آخری حدوں تک باخبر ہوکر ہی اپنی کشتی دریا میں اتارے۔

### تغمیرِدین کے بنیادی پقر

او پر کی بحثوں میں تین باتیں واضح ہو چکی ہیں:

- ا دینِ حق کی اطاعت اورا قامت ایک بہت بڑا نصب العین اور ایک بہت بھاری ذمہداری ہے۔
- ۲- ضروری ہے کہ اس نصب العین کاعلم اٹھاتے وقت اس کی اس حیثیت کا پورا پورا
   احساس کرلیا جائے۔
- اس نصب العین کی خاطر جوجد و جہد کی جائے اس کی بنیا دشایا نِ شان حد تک گہری اور متحکم بنائی جانی چاہیے۔ یہی استحکام اس جدو جہد کی کامیا بی کی سب سے اہم شرط ہے۔ اب ان وضاحتوں کے بعد قدر رتاً خود به خود دوضر در کی سوال پیدا ہوجاتے ہیں:
  - اس بنیاد کی تعمیر کہاں اور کس'' زمین' پر کی جاتی ہے؟
- ۲- پتمبر س طرح کی جاتی ہے؟ وہ کون کون سے بنیادی پتھر ہیں جواس بنیاد کی ٹجلی گھر ہیں جواس بنیاد کی ٹجلی گھرائیوں میں نصب کیے جاتے ہیں اور جن کے بغیر پیتمبر اپنی مطلوبہ حدِ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتی ؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کا جواب بالکل کھلا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ
اس بنیاد کی تغییر خارج میں نہیں، بلکہ انسان کے داخل میں کی جاتی ہے۔ اس ارض خاکی ہے، اس
کی آغوش میں بسنے والے تمام انسانوں ہے، ان انسانوں کے مسائل و معاملات ہے بھی دین
اللہ کا راست تعلق ہے۔ لیکن ان پرجس شے کی تغییر ہوتی ہے وہ اس دین کی عمارت ہوتی ہے، نہ
کہ اس عمارت کی بنیاد۔ اس بنیاد کا محلِ تغییر صرف انسان کے افکار و تصورات ہیں، اس کے
احساسات اور جذبات ہیں، اس کی عقل اور اس کا قلب ہے۔ اس بنیاد کے متحکم ہونے کے معنی
یہ ہیں کہ اس نصب انعین کے علم برداروں میں اس کا ایسا گہراعشق پیدا ہوجائے، اور پیدا ہوکر برابر
ہوئی ہے۔
ہوئی اس کے لیے اس دنیائے اسباب میں درکار بھی ہے، اور جس کا وہ قتی دار بھی ہے۔
پرخش کتا ہی رہے جواس کے لیے اس دنیائے اسباب میں درکار بھی ہے، اور جس کا وہ قتی دار بھی ہے۔
پرخشیقت اتنی واضح اور روثن ہے کہ اس پر لیلیں پیش کرنا گویا اس کی واضحیت پرحرف لانا ہے۔

البنته دوسراسوال بڑاا ہم ہے، اس کا مجمل جواب تو شاید کچھزیادہ غورطلب نہ ہومگر سیرحاصل اورتسلی بخش جواب خاصی چھان بین اور گہرے تد بر کا طالب ہے۔ آ گے جو کچھ بھی عرض کیا جائے گاوہ سب کا سب اسی جواب پرمشتمل ہوگا۔

اس جواب کے مآخذ تو بہ ہر حال معلوم و متعین ہیں اور ان کے بارے میں دورائیں ہوئی نہیں سکتیں۔ یہ مآخذ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اسلام کی تاریخ ہیں، اور اس کتاب، اس سنت اور اسلام کے کی دور ہے ہے۔ کتاب، اس سنت اور اس تاریخ کے بھی خاص کروہ اور اق جن کا تعلق اسلام کے کی دور ہے ہے۔ کیوں کہ دین جن کا وہ حسین اور پُر جلال ایوان جس کی تغیر مدنی دور کے بالکل آخری کمحوں میں پایئے تھے ال کو پنچی ، اس کی بنیا دانہی ایام میں ڈالی اور بھری گئی تھی۔ ان اور اق کا مطالعہ جہاں ہمیں یہ بتا تا ہے کہ اس بنیاد کی تغیر مکمل کرنے میں تیرہ برس کی کمی مدت صرف ہوگئ، وہاں وہ اس اہم حقیقت کا بھی انکشاف کرتا ہے کہ اس بنیاد کی نچلی گہرائیوں میں جو پھر جمائے گئے تھے ان کی مجموعی تعداد صرف چارتھی:

۱- الله پرایمان ۲- آخرت پرایمان ۳- و ترویمان ۳- و مبر ۲۰ مبر ۲۰

یمی حیار چیزیں ہیں جن کی روح اگر داعیانِ حق کے دلوں میں اچھی طرح اتری ہوئی

ہوتو یہ اس بات کی صانت ہوگی کہ وہ اپنے نصب العین کی راہ میں ست گامی کو بھی روا نہ رکھیں گے اور یہ کہ دین حق کا قیام فی الواقع ایک مضبوط چٹان پر ہور ہا ہے۔ اس حقیقت کی تفصیلی شہادت تو کلی سورتوں کے صفحات پر منتشر صورت میں دور تک پھیلی نظر آسکتی ہے، کین قرآن میں بعض مقامات ایسے بھی آپ کو ملیں گے جہال ہے بات صرف چند لفظوں میں سمیٹ کر بیان کر دی گئ ہے۔ جن کے دیکھنے سے بیک دفعہ صاف نظر آجا تا ہے کہ دینی نظام کے پورے ڈھانچ میں قلب وجگر کا مقام صرف انہی چیزوں کو حاصل ہے۔ مثلاً جس وقت اسلام کی دعوت انہائی ناسازگار اور خطرناک دور سے گزررہی تھی اور اس کے علم بردار بڑے سخت حالات سے دوچار ناسازگار اور خطرناک دور سے گزررہی تھی اور اس کے علم بردار بڑے سخت حالات سے دوچار تھے، اس وقت مسلمانوں کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہدایت فرمائی گئی:

نَاكُهُ الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ لِنَّ اللهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ اللهِ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ (البقره: ١٥٣)

''اے وہ لوگو جوالیمان لائے ہو،صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

اس ہدایت کے الفاظ پرغور تیجیے، ان میں پہلے تو مسلمانوں کو' اے اہلِ ایمان' کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ کہ خطاب کیا گیا ہے، پھرانہیں صبراور نماز کی تلقین کی گئی ہے جس کا واضح مطلب بیہ ہوا کہ پیروی حق کے فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے دوقتم کی چیزیں لازم ہیں:

ایک تو یہ کہ اعتقادی طور پر' الّن بِیْ اَمَنُوا' (یعنی الله اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والوں) میں شرکت ہو۔ دوسری یہ کیملی طور پرصبر اور نماز کی پناہ پکڑی جائے۔ یہ حقیقت آپ کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سور ہُ طٰہ کی درج ذیل آیتوں میں نظر آئے گی۔ اِن میں ان ابتدائی اور بنیادی ہدایتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو حضرت موکی علیہ السلام کو منصب رسالت پر مامور کرتے وقت دی گئی تھیں، فرمایا گیا ہے کہ:

فَكُمَّا اَتُهَانُوُ دِى لِيُولِسِى ﴿ إِنِّى آنَا رَبُّكَ فَاخْتَهُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ وَلَمَّا اَتُكَالُكَ وَاخْتَهُ فَعُلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿ وَ اَنَا اخْتَوْتُكَ فَالْشَيْعُ لِمَا يُولِمُ ۞ إِنَّنَى اللهُ لِآ اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

ان الفاظ پر اساسات وین کی تعلیم و تلقین کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے اور آگے اس حکم کا تذکرہ آجاتا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ ان آپیوں میں بھی انہی چار بنیادی باتوں کی تلقین کی گئی ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو تو حید (یعنی ایمان باللہ) کی تعلیم دی گئی ہے، پھر ذکر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے آنے اور اعمالِ انسانی کی جزا دیے جانے کا یقین دلایا گیا ہے اور آخر میں فلا یکٹ کا نمان گئی کے نماز دوسر کے فظوں میں فلا یکٹ کا نمائی گئی ہے کہ نماز دوسر کے فظوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راست پر تہمیں مضبوطی سے جمار ہنا چا ہے اور اس سے تہمیں روکئے کے لئے فرخواہ کتنا ہی ایر ٹی چوٹ کا زور لگائے ، صبر واستقلال کا دامن تبہارے ہاتھوں سے ہرگز نہ چھوٹے یائے۔

اگر چدان ارشادات الہی کے اولین اور براہ راست مخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہدایتیں آل جناب ہی کے لیے مخصوص نتھیں بلکہ آپ کے توسط سے اور آپ کی تبعیت میں وہ لوگ بھی انہی کے مخاطب تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔معلوم

ہوا کہ فرائفنِ نبوت انجام دینے کے لیے بھی اور انبیاء کی سچّی اتباع کے لیے بھی بنیادی طور پر جن چیزوں کی سب سے پہلے ضرورت ہے،وہ یہی چار چیزیں ہیں۔

قرآن مجید کے بید دونوں حوالے، جواو پردیے گئے ہیں، ان دعوتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو براہ راست انبیاعلیم السلام کی موجودگی اور رہنمائی میں چلی تھیں۔ اس لیے کسی کوشاید بید خیال گزرے کہ ایسی دعوتوں کی حد تک توانہی چیزوں کا بنائے تقمیر ہونا یقیناً ضروری تھا، مگر ہوسکتا ہے کہ ان دعوتوں اور ترح یکوں کے سلسلے میں بھی ٹھیک انہی چیزوں کا بنائے تقمیر ہونا ضروری نہ ہوجو انبیاء کی غیر موجودگی میں اسلام کو از سرنو زندہ اور قائم کرنے کے لیے اٹھائی جا ئیں لیکن بی خیال نہ معقلاً صحیح ہے نہ تقلاً می ہے نہ تقلاً می ہونا میں ہیں ہو چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ صرف زمانے اور اٹھائ کے بدل جانے سے خود بھی نہیں بدل جائیتیں، بلکہ ہر حال میں، ہرزمانے میں اور ہر خص اور ہر گروہ کے لیے ان کی اہمیت جوں کی توں برقر ار رہتی ہے۔ '' نقلا'' اس لیے جی خہیں کہ کہ تاب وسنت میں اس خیال کی کوئی کم زور سے کم زور بنیاد بھی نہیں ملتی۔ اس کے جفلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ان اہل کتاب کوجواللہ کا دین رکھنے کے باوجودا پی فرضِ بندگی سے عافل ہو کر تقریبالا دین زندگی گزار رہے تھے، جب ان کی ذمہ داریاں یا ددلائیں فرضِ بندگی سے عافل ہو کر تقریبالا دین زندگی گزار رہے تھے، جب ان کی ذمہ داریاں یا ددلائیں اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں از سر نوسنجال لیں تو ان کے سامنے بھی اس نے تھی اس نے تھی دین کے بنیاد کی کوئی کم کی کوئی جیز پیش نہیں کی۔

مثال کے طور پرسورہ بقرہ کی چالیسویں آیت سے پڑھناشروع کیجیے۔ پہلے تو تین چار آیت سے پڑھناشروع کیجیے۔ پہلے تو تین چار آیتوں تک بنی اسرائیل سے اس عہد کواز سر نو پورا کرنے کا پُر زور مطالبہ کیا گیا ہے جوانھوں نے ایپ رب سے باندھ رکھا تھا۔ پھران صبر آن ماحالات اور مشکلات کے پیش نظر جن سے اس منزلِ ہفت خواں میں دوچار ہونا، بہ ہر حال ناگزیر تھا، آگے فرمایا گیا ہے:

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ فَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴿ الْمَرْفِينَ ﴿ اللَّهِ مُن يَكُونُ ﴿ (البَرْهِ:٣٦،٣٥) الَّنِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا أَنَّهُمُ اللَّهُ الْجِعُونَ ﴿ (البَرْهِ:٣٦،٣٥) " أور (اس ايفائ عهد كام ميس) صبر اور نماز سے مدولو، بلاشبه بينماز ان لوگول كرانيس كيواجن كے دلول ميں الله كاخشوع ہوا ورجواس امر كا يقين ركھتے ہول كرانيس

ضرورا پے رب سے ملنااورای کے حضور ملیث کر جانا ہے،اوروں کے لیے بہت شاق ہے۔''

یا در ہے کہ بیرخطاب ایسے لوگوں سے ہے جوصا حب ایمان ہونے کے مدعی ہیں، اور گفتگو کا موقع انذاروتو بیخ کانہیں بلکہ دعوت وترغیب کا ہے۔اس لیے بات ایمان کےمطالبے یا اس کی تعلیم وتلقین سے نہیں شروع کی گئی اوران سے صراحناً یوں نہیں کہا گیا کہ تمہارےا ندرخدااور آ خرت کالیقین مردہ ہو چکا ہے، پہلے اسے زندہ کرواور پھر صبر ونماز سے مددلو۔ بلکہ اس کے کہنے کا انداز بھی بدل دیا گیا اور اس کی ترتیب بھی بدل دی گئی۔ یعنی کلام کی ابتدا اساسات وین کے اعتقادی حصے (ایمان بالله اورایمان بالآخرت) سے، جواصولاً مقدم بیں، کرنے کی بہ جائے ان ے ملی ھے (صبراورنماز) سے کی گئی ہے اور بہ ظاہرا نہی کومرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح گویا ان کے ادّعائے ایمان کی بابت ایک طرح کی خاموثی اختیار کرلی گئی ہے اور جیسا کہ ابھی عرض کیا گيا،موقع محل اسي اسلوب كلام كامتقاضي تھا۔ليكن جس طرح موقع محل كا تقاضاية تھا كەشروع ہى میں ان سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے مطالبے کا ذکر نہ کیا جائے ، اسی طرح میہ بھی خلاف مصلحت تھا کہ اس طرف سے مکمل سکوت اختیار کرلیا جائے اور ان کی اساس وین کے کھو کھلے بین کااصلی راز ،خودان کےسامنے بھی اور دوسروں کےسامنے بھی آ شکارانہ کر دیا جائے۔ یمی وجہ ہے کہ کلام البی نے نماز کے ذکر کوذر آوسعت دے دی اور اس کے لیے بیان کا انداز ایسا اختیار کیا کم محض اس انداز بیان ہی نے اس راز کو بوری خوش ادائی کے ساتھ بے نقاب کردیا۔ اتنی خوش ادائی کے ساتھ کہ جس مطالبے کو پہلے صاف لفظوں میں ان کے روبر ور کھ دینے سے اجتناب کیا گیا تھاوہ اشاروں اشاروں میں بالکل کھل کرسا ہنے آ گیا،اورا پسےمؤثر انداز میں آ گیا کہ صراحت کی شکل میں بیتا ثیر ہرگزنہ پیدا ہو مکتی تھی۔فر مایا گیا کہ'' صبراورنماز سے مدوحاصل کرو۔'' پھر فر مایا گیا کہ'' صبر کا دشوار ہونا توایک کھلی بات ہے مگریقین رکھو،نماز (بھی )ان لوگوں کے لیے کچھ کم دشوار نہیں جواینے اندراللہ کا خشوع نہیں رکھتے اور جن کے دل اس کے روبروحساب کی خاطرحاضر ہونے کے اندیشے سے خالی ہیں۔'اس طرح ایک طرف توانہیں بیمعلوم کرایا گیا کہ جس نماز ہے تمہیں پیمطلوبہ مددمل سکتی ہے اس کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب کہ دل میں اللہ تعالیٰ پرایمان اوراس کاخوف اورخشوع موجود ہواور آخرت کے محاسبے سے وہ پوری طرح اندیشہ ناک ہو۔ دوسری طرف بیحقیقت بھی ان پر واضح کر دی گئی کہ تمہارے اندر بید دونوں ایمانیات دم توڑ چکے ہیں اور دراصل یہی تمہاری ساری بدبختیوں کی جڑ ہے۔ جب تک تم اپنے سینوں کو از سرنوان ایمانیات سے آباد نہ کرلوگے نہ تو دین کے تقاضوں پڑمل کرسکوگے اور نہ اس کی مشکلاتِ راہ پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر پاؤگے اور جب بیسب پچھ نہ ہوگا تو حق پرسی اور دین داری کا دروازہ تہارے سامنے برستور بند ہی رہے گا۔

اگرچہ یہ بنی اسرائیل بھی، جن کا یہ تذکرہ تھا، اسلام کے مخاطب تھے اور پیغمبر آ خرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت پر ایمان لانے کے مکلّف تھے، کیکن اس کے باوجودان کی پوزیشن دوسر بےلوگوں سے بنیادی طور پرمختلف تھی۔ دوسروں کے لیے بید دعوت بالكل نئى دعوت تقى اليكن ان كے ليے نئى نہيں تقى بلكه بہت بڑى صدتك دين الله كى نشأة ثانيه كى دعوت تھی۔ کیوں کہ جہاں تک اصولی باتوں کاتعلق ہے اسلام اور قر آن میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس ہے وہ واقف نہ رہے ہوں اور جس پر انہیں ایمان رکھنے کا دعویٰ نہ رہاہو۔ا گرکوئی چیز بہ ظاہر نئ تھی جس پر انھیں ایمان لا ناتھا، تو وہ صرف آ ں حضرت کی نبوت تھی ۔مگر اسے بھی نئی فی الواقع نہیں کہہ سکتے ، کیوں کہ وہ آ گے کی بعث کا پہلے سے علم رکھتے تھے، بلکہ اس کے منتظر تھے اور بعثت کے بعد آ پو پیچان لینے میں اُنھیں بھی کوئی تر دولاحق نہیں ہوا۔ان حقائق کے پیش نظر اسلام کی دعوت ان کے لیے حقیقاً کوئی جدید دعوت نہ تھی بلکہ ان کی ایک تسلیم شدہ تعلیم کے احیاء کی دعوت تھی،ایک ایسی چیز کے حقوق ادا کرنے کا مطالبتھی جس کووہ اپنی کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے بھی انہی حیاروں چیزوں کو بنائے تھمیر کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ یہ یقیناً اس امر کا اعلان ہے کہ جب بھی کوئی احیائے اسلام کی تحریک اُٹھے اس کی بنیاد کی تعمیر بھی انہی چاروں چیز وں سے ہوگی۔

ان تفصیلات سے بید حقیقت پوری طرح روثن ہوجاتی ہے کہ ہر دعوت کے لیے انہی چار چیز ول کو بنیادی اہمیت حاصل ہے،خواہ وہ کسی نبی کی موجودگی اور اس کی راست رہنمائی میں چل رہی ہو،خواہ انبیاء کیہم السلام کی غیر موجودگی میں اور اسلام کی نشأ ۃ ثانیہ کے لیے اٹھائی گئ

ہو۔اس لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ آج بھی جولوگ دینِ حق سے وابستگی رکھنے والے اوراس کا علم اٹھانے والے ہوں وہ ان بنیادی چیزوں پراپی نگاہیں پورے اہتمام سے جمائے رکھیں اور اس کامل یقین کے ساتھ جمائے رکھیں کہ دین کو ہر پاکرنے کے لیے جس سروسامان کی ضرورت ہے اس کی تیاری کے لیے قدرت نے صرف یہی چار' کارخانے''بنائے ہیں۔ دنیا کے دوسرے تمام کارخانوں کے ڈھلے ہوئے کل پُرزے میں جنو اور سگفر ڈلائیس تو بنا سکتے ہیں مگر مسجد قبا کا ایک گوشہ بھی تقمیر نہیں کر سکتے ۔اس لیے جسے یہ تعمیر منظور ہواس کے لیے قطعی ضروری ہے کہ انہی جاروں کا رخانوں کی طرف رجوع کرے۔

جو چیزیں اتن اہمیت رکھتی ہیں کہ ایک مومن کی کوشش کا کام یاب ہونا موتوف ہی انہی پر ہے، ان کا اس پر ہے ایک بدیہی حق ہوگا کہ وہ ان سے تعلق رکھنے والی ایک ایک بات پوری واقفیت بہم پہنچا لے اور اچھی طرح جان لے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں؟ وہ دین کی پیروی اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں تمام دوسری باتوں سے زیادہ ضروری کیوں ہیں؟ وہ انسان کو اس جدوجہد کے لیے کس حد تک تیار کرنے والی ہیں اور کس طرح؟ وہ کیا تدبیری ہیں جن سے نہیں بہتدری ترقی دے کر معیارِ مطلوب تک پہنچایا جاسکتا ہے؟ اور آخر ہیں ہی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام گی مثالی زندگیوں نے ان کاعملی نمونہ کیسا پیش کیا ہے؟ جب تک وہ اس مکمل واقفیت کے فرض سے عہدہ برآ نہ ہوگا ممکن نہیں کہ دین کی ذمہ دار یوں سے حجمدہ برآ نہ ہوگا ممکن

آ یئے ان سوالوں کے مطابق ایک ایک چیز کاتفصیلی جائزہ لیں۔

#### بابدوم

## [ا] الله برايمان

#### دین میں ایمان باللہ کا مقام

ایمان باللہ دین کی بنیاد کا سب سے پہلا پھر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم بھی ہے، اس قدراہم کہ اس کے بغیر کسی شخص کے اندروجو دِ اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا اسلاّ اے تی کہ یہ کہنا بھی کسی طرح غلط نہ ہوگا کہ دین کا بنیادی پھر فی الواقع تنہا یہی ایک چیز ہے اور باقی تمام چیزیں اس کے مقابلے میں فروع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی موقعہ بیان یہ چاہتا ہے کہ دین ویٹر بعت کی ساری تعلیمات کو بیان کرنے کے بہ جائے کم سے کم لفظوں میں ان کا صرف مغز اور جو ہر مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے تو کلام الہی اور کلام رسول دونوں ہی میں صرف مغز اور جو ہر مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے تو کلام الہی اور کلام رسول دونوں ہی میں صرف ایمان باللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن ایک جگہتا ہے:

اِنَّ الْمَانِيْنَ قَالُوْا كَرَبُّنَا اللهُ ثُمَّ الْسَتَقَامُوْا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكُةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿ الْهِدِهِ بِهِ الْهِدِهِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اور پُرا ہے اس قول پر '' یقیناان لوگوں پر جضوں نے کہا کہ'' ہمارارب اللہ ہے'' اور پُرا ہے اس قول پر پوری طرح جے رہے ، فرشتے یہ پیام لے کرا ترتے ہیں کہ ابتہ ہمیں نہ کی شے کا ڈر ہوگا نہ کی چیز کاغم ، اور اس جنت کی خوش خبری سنوجس کا تم سے وعدہ کیا جا تارہا ہے۔'' بیونہ یہی بات اور یہی انداز ِ گفتگو پنچم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی موجود ہے اور یہ کثرت موجود ہے۔ مثلاً ایک بار کا واقعہ ہے ، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی'' اے اللہ کے رسول! اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتادیجیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے اس کے لیے بچھ پوچھنا نہ پڑے، آپ نے فرمایا: قُلُ الْمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ السُتَقِمُ (ملم)

· كهوكه مين الله برايمان لايا، پهراس پرجم جاؤ-''

اس طرح حفرت الوذر لله مشهورروايت بكه آل حفرت صلى الله عليه وسلم في رمايا: مَا مِنْ عَبُدٍ قَالَ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

> '' جس شخص نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرتے دم تک اس کا یہی عقیدہ رہا، جنت میں داخل ہوگا۔''

اورابیاای وجہ سے ہے کہ 'ایمان باللہ' کہنے میں اگر چہرف ایک ہے، مگر حقیقاً وہ پورے دین کا قائم مقام ہے، اوراگراس کی گہرائیوں میں ڈ وب کر دیکھیے تو تہ میں دینی حقائق اور مطالبات کی پوری دنیا آباد نظر آئے گی۔ کیوں کہ جس کسی کواللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی تمام صفات کی شیح معرفت حاصل ہوگی وہ اس تصور سے بے گانہ نہیں رہ سکتا کہ جزا وسزا کا ایک دن آنے والا ہے، نہ وہ اس احساس سے بے بہرہ ہوگا کہ اپنے پروردگار اور معبور چیقی کی یاد میری زندگی کا ایک لازی وظیفہ ہونا چا ہے اور نہ وہ اس تلقین کا محتاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مجھے اپنا سب کچھ قربان کر وینا چا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت میں کسی کم زوری ، کسی دل شکتا گی اور مشکلات کے مقابلے میں کسی مرعوبیت کا شکار نہ ہونا چا ہے۔ یہ سب با تیں اس کے ملک میں لاز ما موجود ہو چکی ہوں گی۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بنیا دی اور بریہی تقاضو میں اس کے اعدر میمکن نہیں رہ جات کہ کوئی شخص اس کی شعاع ریز یوں ، جہاں تا بیوں اور حرارت بخشیوں سے بخبر رہ جائے تو یہ بات بھی ممکن نہیں موجود ہو ہو گے اور تفصیلی علم رکھتے ہوئے بھی کوئی ذی عقل ان کے ان کھلے تقاضوں سے ناواتف رہ جائے وہ اس کے اور تفصیلی علم رکھتے ہوئے بھی کوئی ذی عقل ان کے ان کھلے تقاضوں سے ناواتف رہ جائے۔

ایمان باللہ کی یہی جامعیت اور اس کی یہی بنیادی اور امتیازی اہمیت ہے جس کے

باعث ہر نبی پرآنے والی وحی کا آغاز اس کی تعلیم وتلقین سے ہوتا رہا ہے۔طور کی پہاڑی پرسب سے پہلی آواز جوآئی وہ بھی یہی تھی کہ:

إِنِّ آنَا مَبُّكَ فَاخْتَعُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى ﴿ وَآنَا اللهُ لَا إِللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"موی ! بلاشبہ میں ہوں تمہارارب اور میں نے تہمیں (پیام رسانی کے لیے) منتخب کرلیا ہے، سوان ہا توں کوغور سے سنوجن کی تم پروی کی جارہی ہے۔ بالیقین میں اللہ ہوں۔میر ہوں۔کہ کی بندگی کا مستحق نہیں، پس میری بندگی کرو۔"

اسى طرح عارح امين سب سے پہلے جوالفاظ گو نجے تھوہ بھى يہى تھے كه:

إِقْرَأُ بِإِسْمِ رَبِيِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ (عَلَ:١)

"پڑھا پڑرب کے نام سے جس نے تھے پیدا کیا ہے۔"

جب انبیاء کرام کو یہی حقیقت سب سے پہلے سمجھانے کی ضرورت محسوں ہوئی تو عام انسان کس شار میں ہیں، وہ تو اس امر کے اور زیادہ محتاج سے کہان کے کانوں میں سب سے پہلے یہی بات ڈالی جائے اور ان کے دلوں میں پہلے دن اس کی روح پھوئی جائے۔ چنال چہ ایساہی ہوااور بلاا شناء ہرنبی نے اپنی امت کوسب سے پہلے یہی دعوت دی کہ:

أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ \* (اتحل:٣١)

"الله كى بندگى كرواورجھوٹے معبودوں سے دوررہو۔"

غرض، ایمان بالله بی فی الواقع وہ نقطہ ہے جو پھیل کر دین کا پورادائر ہ بنا تا ہے۔ جب تک بین نقطہ نہ ہوکسی اور چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی طرح جب تک اسے نہ درست کر لیھیے تقمیر دین کا کوئی قدم آگے اُٹھ ہی نہیں سکتا۔

#### مقام اورا ہمیت کا تقاضا

جس شے کا دین میں مقام اتنااونچا ہواور جو ہمیشہ سے اس بات کی حق دار رہی ہو کہ

بنائے دین کی تغیر میں سب سے زیادہ ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے بھی اسی پر توجہ کی جائے، وہ چاہے گا کہ آج بھی اس کو یہی مقام دیا جائے اور اسے اسی عملی توجہ کاحق دار تسلیم کیا جائے۔ لہذا دین حق کی اطاعت اور آقامت کاعزم رکھنے والوں پر سب سے پہلافرض بیا کہ ہوتا ہے کہ وہ اسپے ایمان باللہ کا جائزہ کے ارکہ کی میں اور جن جن پہلوؤں سے اس میں خامی نظر آئے ان کی تغییر اور تحمیل کی تدبیری اختیار کریں۔ یہاں تک کہ ان کے اندر ایمان کی روح بیدار سے بیدار تر ہوجائے۔ ان دونوں کاموں، ایمانی حالت کے جائزہ اور تغییری و تعمیلی تدابیر میں سے دوسرے کو جائزہ اور تغییری و تعمیلی تدابیر میں سے دوسرے کام کی اہمیت اور دشواری تو بالکل عیاں اور مسلم ہے۔ لیکن پہلے کام کو بھی آسان نہ بجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انسان کانفس بہت آٹے اور اسے مغالطے میں ہرگز نہ آئے اور اپنے نفس کو ہرگز اس کرتا ہے۔ چاہیے کہ مردمومن اس طرح کے مغالطے میں ہرگز نہ آئے اور اپنے نفس کو ہرگز اس امر کی اجازت نہ دے کہ وہ اپنی پُر فریب تاویلوں اور شخن طرازیوں سے اس کے اندر ایمان کی بچنگی کا جھوٹا پندار پیدا کردے، اور اس طرح وہ اپنے فرض سے غافل ہوکر رہ جائے۔

اس زمانہ میں جب کہ ایمان کے مطلوبہ معیار کی طرف سے ایک عام بے پروائی اور سخت بے حسی پیدا ہوگئ ہے، ہمارے ذہنوں کا اس امر پرآ مادہ ہونا سخت دشوار ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باو جو داس بات کے ضرورت مند ہیں کہ اپنے اندرایمان باللہ کی روح کو زندہ اور بیدار کریں۔ یوں کہ ہم اس خوش گمانی میں جتا ہیں کہ ہمارے اندرتو اسلام اور ایمان چشم بددور، پہلے ہی سے بلکہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ پھر ہم سے ایمان باللہ کا مطالبہ کیا معنی ؟ مگر ظاہر ہے بیے کی ہوئی غلط اندیش ہے اور بیغلط اندیش دراصل نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم ایمان باللہ کی اس حقیقت سے بالکل اندھیرے میں ہیں جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور اس نام نہا د'' ایمان باللہ' کو ہمی ہوں سے آج کے ہر کفر، ہم طاغوت، ہر ابوجہل، ہر قیصر اور ہر کسر کی کی خصرف آشتی ہے بلکہ بعض حالات میں اس کو ان کی حفاظت اور سر پرس کا افخر بھی حاصل ہے، اس ایمان باللہ کا بلکہ بعض حالات میں اس کو ان کی حفاظت اور سر پرستی کا افخر بھی حاصل ہے، اس ایمان باللہ کا جم جنس سے جھتے ہیں جس کو د کھے کہ آج ایمان کا دعوی اور کتنے ہی د ماغوں کی فکری قو توں کو ماؤف کیے ہوئے ہے۔ ہم جنس بھے جہ کہ آج ایمان کا دعوی اور خواہشوں کی بوجا دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کر لینے میں یہی وجہ ہے کہ آج ایمان کا دعوی اور خواہشوں کی بوجا دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کر لینے میں یہی وجہ ہے کہ آج ایمان کا دعوی اور خواہشوں کی بوجا دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کر لینے میں

کوئی زحت محسوں نہیں کی جاتی ۔ ہربےراہ روی کے لیے'' مسلمان'' کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔کسی بھی باطل نظریے کے قبول کر لینے سے خدائے واحد کی غلامی کے عہد پر کوئی آ پخے نہیں آنے یاتی۔ لہٰذاُضرورت ہے کہاس غلط اندلیثی کی ریت ہے سر باہر نکال لیے جائیں جس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کی تراز و،عقا ئدوکلام کی کتابوں کواپنانے کے بہ جائے کتاب وسنت کواپنا ئیں اور بیمعلوم کرنے کے لیے کہ جس ایمان باللہ کی ہمیں ضرورت ہے اس کا واقعی مطلب اور مقتضا کیا ہے، قرآن کے بیانات سے رہنمائی حاصل کریں۔اس بات کو بھی نہ بھولنا جا ہیے کہ عقائدو کلام کی کتابوں میں جس ایمان کی بحث ہے وہ صرف وہ'' سیاسی ایمان' ہے جو ایک اسلامی اسٹیٹ سے پاکسی مسلم سوسائٹی سے ایک شخص کواہلِ ایمان سے سیاسی اور معاشرتی حقوق تو دلاسکتا ہے مگر دین کی تعمیر میں بنیاد کا پھر ہر گزنہیں بن سکتا اور نہ اس سے بیاتو قع کی جاسکتی ہے کہ انتباع دین کی راہ میں حائل ہونے والی مشکلات کےطوفان سے اس کی کشتی بھی یار لگا سکے گا۔ پیشرف تو الله تعالى نے صرف اس ايمان كے ليے خصوص كرر كھا ہے جوقر آن كى نگا ہوں ميں ايمان ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسی ایمان کو ایمان سمجھا جائے اور اس کے حاصل کرنے براینی توجہ جمالی جائے۔ اس بات کا اندازہ کرنا کہ ہماراموجودہ ایمان کس قتم کا ہے، سیاسی اور ظاہری یا حقیقی اور قلبی؟ بہت آسان ہے۔اس کے لیے صرف اتنا کرنا کافی ہوگا کہ ہم اس آئینے کواپنے روبرور کھ لیں جسے قرآن وسنت نے ایمان باللہ کے لوازم ومقتضیات اور اہل ایمان کی صفات وخصوصیات کی شکل میں پیش کیا ہے اور پھراس کے اندراپنے ایمان کے ایک ایک خط و خال کو بیغور دیکھیں اور اپنی سیرت وکردار کے ایک ایک پہلوکا اچھی طرح جائز ہ لیں۔اگر نظر آئے کہ ہم وہ کچھ بھی کررہے ہیں جوایمان باللہ کی روح کے ساتھ کسی طرح میل نہیں کھا تا تو اس کواس امر کی قطعی علامت مستجھیں کہ ایمان کی روح ہمارے اندر نہیں اتری ہے ، یا کم از کم پیر کہ اس روح برغفلت اور پژمردگی حیحائی ہوئی ہے۔اینے اندرون کا جب تک ایبا بے لاگ احتساب نہ کرلیا جائے ممکن نہیں کہ انسان اپنے ایمان کی تطہیر اور ترقی کی طرف مائل ہو اور حسنِ نیت کے ساتھ اگر ایسا اختساب کرلیا جائے تو پھر ناممکن ہے کہ انسان اس طرف سے بالکل غافل پڑارہ جائے اور اپنی سوئی ہوئی ایمانی روح کو بیدار کرنے کی فکراور سعی میں ڈوپ نہ جائے۔

#### بيداري ايمان كيملي تدبيرين

اس فکر وسعی کے سیح عملی طریقے کیا ہیں؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس کا جواب ایک بندہ مومن کا دل تو بڑی آ سانی سے دے سکتا ہے مگر لفظوں میں انھیں ٹھیک ٹھیک بیان کردینا شاید ممکن ہی نہیں ۔ تا ہم قرآن اور سنت کے مطالع سے اسسلسلے میں جوروشی ملتی ہے اس کی مدد سے چندموٹی موٹی اور اصولی تدبیروں کی تعیین ضرور کی جاستی ہے اور یقین ہے کہ ان تدبیروں پراگر مناسب عمل درآمد کیا جائے توانسان اپے مقصود ومراد کولاز ما پاکھ ۔ یہ تدبیریں حسب ذیل ہیں۔

#### ا –شعوری ایمان کاحصول

سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ رسی ، موروثی اور تقایدی ایمان کوشعوری ایمان کی بنیاد کس سے بدلنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری عام حالت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کس گہرے شعور اور یقین پڑئیں ہے۔ ہم بے شک خدا کو ایک مانتے ہیں ، اسے علیم وعکیم ، آمر وحاکم اور نجازی و معبود تسلیم کرتے ہیں کیکن زیادہ تر صرف اس لیے کہ جن گودوں میں ہم نے آئکھیں کھولی ہیں اور جس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہاں اسے ایسا ہی مانا اور تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شعور اور بصیرت سے خالی اور تقلیدی ایمان این این ہر گزید سکت نہیں رکھ سکتا کہ اس سے بندگی رب کے مملی تقاضے پورے ہوتے رہیں ، حتی کہ وہ راوحق سے روکئے والے مادی علائق پر فینچی چلا دیا کرے۔ یہ طاقت ایمان میں اگر پائی جاسکتی ہے۔ در ان حالیکہ اسے ضرور پایا جانا چا ہے۔ تو صرف اسی وقت جب کہ اس میں شعور کی زندگی آپھی ہو، ذاتی اسیرت کے نور سے وہ جگمگا اٹھا ہواور اس کی حیثیت سی ہوئی ہیرونی شہادت کے مقام سے اپنے بھیرت کے نور سے وہ جگمگا اٹھا ہواور اس کی حیثیت سی ہوئی ہیرونی شہادت کے مقام سے اپنے بھیرے کہ ویامشاہدے کی سی ہوگئی ہو۔

ایمان میں بیشعوری کیفیت اور یہ بصیرت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے بالعموم تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں:

ا کیے طریقہ تو قر آن وسنت کامتعین کیا ہوا ہے، جو مکمل اور خالص فطری طریقہ ہے اور حقیقی فلاح کا بہ ہر حال ضامن ہے۔ دوسراطریقدان عام اربابِ تصوف کا ہے جنھوں نے تصوف کو ایک مستقل فن بنادیا ہے۔
یہ طریقہ نیر متوازن بھی ہے، ناکمل بھی ہے اور حصولِ مقصد کے نقطہ نگاہ سے ناشفی بخش بھی۔
تیسراطریقہ فلفے کا ایجاد کردہ ہے، جو ناہم ل اور ناقص ہی نہیں، مدد درجہ ہاہ کن بھی ہے۔
جہاں تک فلفہ اور اہل فلفہ کے دعووں کا تعلق ہے اگر چہوہ بڑے بلند ہا نگ ہیں، مگر
حق یہ ہے کہ اس فلفے نے ایمان کے حصول میں نہ بھی کوئی مدد دی ہے اور نہ آئندہ دے سکتا
ہے۔البتہ اس سے اور زیادہ دور پھینک دینے میں بہت کچھ کارگر ضرور ہوسکتا ہے اور ہوتارہا ہے۔
درحقیقت یہ بھی ہماری دینی تاریخ کا ایک بڑا ہی الم ناک باب ہے کہ لوگوں نے عقائدوا فکار تو
قرآن سے لیے مگر ان کی صدافت پر دلائل مہیا کرنے کے لیے وہ یونانی تفلئف کے اس بیابان
میں جادوڑ ہے جہاں شک وریب اور تذیذ بنر ب کی خاردار جھاڑیوں کے سوا پچھ نہ تھا۔ حالاں کہ
جس قرآن نے ان حقائق کی تعلیم دی ہے وہ اپنی جو بات کہتا ہے اس کے دلائل بھی خود ہی پیش
حرت جا تا ہے۔ بیکا م کی اور پر اٹھا نہیں رکھتا۔ اس لیے تو حید الہی پر اور اللہ کی دوسری صفات پر
دلائل بھی اس نے خود ہی مہیا کردیے ہیں اور اس کے ید دلائل ایسے عقلی اور فطری ہیں جن سے
دلائل بھی اس نے خود ہی مہیا کردیے ہیں اور اس کے ید دلائل ایسے عقلی اور فطری ہیں جن سے
دلائل بھی اس نے خود ہی مہیا کردیے ہیں اور اس کے ید دلائل ایسے عقلی اور فطری ہیں جن سے
دلائل بھی اس نے خود ہی مہیا کردیے ہیں اور اس کے ید دلائل ایسے عقلی اور فطری ہیں جن سے
دلائل بھی اس نے خود ہی مہیا کردیے ہیں اور اس کے ید دلائل ایسے عقلی اور فطری ہیں جن سے
دماغ کو سکون اور قلب کو پوری طمانیت ملتی ہو بیائی ایک بیا ہیں جن سے
دماغ کو سکون اور قلب کو پوری طمانیت ملتی ہے وہ لیا ہی خود ہی میں جن

دوسرے طریقے کی خامی ہے ہے کہ اس میں ایمان کو جلادیے اور دل کا تزکیہ کرنے کا کھیٹ قرآنی اور مسنون انداز اختیار نہیں کیا جاتا۔ ابتدائی زینوں کوتقریباً یوں ہی جھوڑ کرآخری زینے پرقدم رکھ دیا جاتا ہے۔ شروع سے لے کرآخر تک ساراز ورجذبات محبت کو ابھارتے رہنے اور باطنی کیفیات حاصل کرنے پرصرف کر دیا جاتا ہے، جب کہ اس سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ عقلی دلیلوں کے ذریعے ایمانیات کی جڑیں مضبوط کی جائیں، پھر شریعت کے احکام اور قوانین سکھے جائیں اور اپنی عملی ذمہ داریوں کو مجھا جائے ، اس کے بعدان قوانین میں کام کرنے والی حکمتوں سے شناسائی حاصل کی جائے۔ ان مینوں باتوں کا مناسب اہتمام کیے بغیر نفس کا وہ مواز ن اور ہمہ جہاتی تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ قرآن کو مطلوب ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے مواز ن اور ہمہ جہاتی تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ قرآن کو مطلوب ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کہ ان حضرات سے اس طریقے کے پوری طرح اپنانے میں چوک کیسے ہوگئ ؟ چھپی ہوئی حقیقوں کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے گر جہاں تک آثار وقرآئی کام کرتے ہیں، خیال بہی ہوئی حقیقوں کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے گر جہاں تک آثار وقرآئی کام کرتے ہیں، خیال بہی ہوئی

ہے کہ اس چوک کی وجہان لوگوں کا بیغلط تصور ہے کہ فد جب کا تعلق صرف دل سے ہے ، عقل سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ حالاں کہ دین و مذہب کے باب میں دل اور عقلی کی یہ تفریق ایسی ہی غلط اورغیر قر آنی ہے جیسی کہ دین اور سیاست کی تفریق۔ دراصل اسلام نے دین کا جووسیتے اور ہمہ گیر تصور پیش کیا ہے ،اس کا د ماغوں میں ٹھیک ٹھیک بیٹھنا اورنقش رہناعملاً کچھ آ سان نہیں۔اگر چہ الفاظ کی حد تک اس کا اقرار کرنے اور اسے خراجِ عقیدت پیش کرتے رہنے میں تو کسی کی زبان ست نہیں پڑتی اور ہر مخص خواہ وہ صوفی ہویا عالم یا سیاست داں ، کوئی بھی ہو، اس زبانی جمع خرج میں سب سے آ گے ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو کہیں سیاست کو دین ہے الگ اور آزاد کرلیا جاتا ہے، کہیں عقل کا رشتہ دین سے کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں ظواہر شرع ہی کواصل دین مجھ لیا جاتا ہے۔وہ دن اسلام کے حق میں انتہائی نامبارک تھا جس دن کہ تفریق و تقسیم کے بیہ فتنے پیدا ہوئے۔اس کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے کہسی کامل اور تندرست وتواناجسم کے اعضاءایک دوسرے سے الگ کر لیے گئے ہوں ، پاکسی منظم حکومت کے مرکزی شیراز بے کوختم كركے مختلف محكموں كوآ زاد كرديا گيا ہو۔ نەصرف بيكهآ زاد كرديا گيا ہوبلكه بعض محكمے بلاوز يريوں ہی جیموڑ دیے گئے ہوں۔ فکر وعمل کا یہ بگاڑ اور انتشارا پنی ایک مستقل تاریخ رکھتا ہے جس کی تفصیلات کے لیے ایک پورا دفتر درکار ہے۔ یہاں اس بحث کے جس جزو کی طرف ہمیں اشارہ کرناہے، وہ صرف پیہ ہے کہ ہمارے کتنے ہی اربابِ تصوف اپنے اخلاص کے باوجوداس غلط فہمی کا شکار ہورہے کہ دین وخدا پرتی کا تمام ترتعلق صرف قلب وروح سے ہے،عقل سے اس کے ڈانڈے غالباً کہیں ملتے ہی نہیں۔اس...اندازِ فکر کا نتیجہ ہے کہان کی تعلیمی اور تربیتی کوششوں کا سارا زور قلب اور اس کے احوال ہی پرصرف ہوتا رہا ہے۔عقل اور اس کے وظا نُف کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور اس کے سارے حقوق کو انہوں نے اہلِ دنیا کے حوالے کررکھا ہے۔ گویا ان کے نز دیک ایمانیات کے بارے میں عقل کوئی رہنمائی اور مدد کر ہی نہیں سکتی کہ اس کی کوئی قیت لگائی جاسکے لیکن کیاامرواقعہ بھی یہی ہے؟ قر آن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں ایسی کوئی ایک آیت بھی نہیں ملتی جس کی بنایراس سوال کا جواب اثبات میں دیاجا سکے۔اس کے بہخلاف وہ عقل و تدبر ہی کو بنائے ایمان قرار دیتا ہے اور اس قتم کے جملوں سے اس کے صفحے بھرے بڑے ہیں:

فَاخْرَجْنَا بِهِ ٱزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتْى ﴿ كُلُوا وَ الْهَعُوا ٱلْعَامَكُمُ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتٍ لِأُولِي النَّالِمِي ۚ

'' پھراس (پانی) ہے ہم نے مختلف اقسام کی نبا تات اگائیں (اورتم ہے کہا کہ) خود کھاؤاورا پنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بلاشبہاس کے اندر عقل والوں کے لیے (تو حید باری پر کھلی) دلیلیں ہیں۔''

الَّذِيْنَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آحُسَنَهُ الْوَلِيِّكَ الَّذِيْنَ هَلْ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِيْنَ هَلْ لَهُمُ اللَّهُ وَالْوَلِيِّكَ هُمُ أُولُوا الْوَلْبَابِ ۞ (الزمر:١٨)

'' جواللہ تعالیٰ کی باتوں کوغور سے سنتے اوران اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہں جنھیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی لوگ ہں جوصا حب عقل ہیں۔''

هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّنِي عِجْرٍ ۞ (الْجِر:۵)

''بلاشبان چیزوں کے اندرصا حبِ خرد کے لیے (جزاکی) ایک بری شہادت ہے۔''

اس طرح کی آپتیں اس بات کا صاف اور صریح ثبوت ہیں کہ ایمان کی دولت صرف انہی لوگوں کو میسر ہوسکتی ہے جوعقل والے ہوں اور اپنی عقلوں سے صحیح طریقے پر کام لینا بھی جانتے ہوں۔ جب حقیقت ِ حال ہے ہوتو کتنی عجیب بات ہوگی اگر سیمجھا جائے کہ دین وایمان کے سلسلے میں عقل کوئی کر دارانجام دینے کے قابل ہی نہیں۔

غرض، ایمان کے باب میں عقل کا نام سب سے پہلے آتا ہے اور اس کے بغیر اس کی بات شروع ہی نہیں ہو کتی۔ چنال چہ یہی وجہ ہے کہ دعوت قرآنی نے اپنا پہلا خطاب جس شے سے کیا ہے وہ یہی عقل ہے اور اسے ساتھ لیے بغیر اس کا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ ثبوت کے لیے وہ آیت دیکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں اور جس کے الفاظ یہ ہیں:

لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُكُوْا عَلَى مَلْ وَلَا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُكُوْا عَلَيْهِمْ اللَّهِ وَيُورِكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ \* (آلعران: ١٦٣) \* تقينا الله تعالى نے مومنوں پر برااحسان فرمایا جب کداس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایمار سول بر پاکیا جوان کواس کی آیات سنا تا ہے، ان کے نفول کوسنوار تا

ہاورانہیں کتاب (قوانین شرع) اور حکمت (روح شرع) کی تعلیم دیتا ہے۔" یہ آیت رسالت کے فرائض منصبی حارمتعین کرتی ہے اور ان کی منطقی ترتیب بھی بتاتی ہے۔ان میں سب سے پہلافرض'' تلاوتِ آیات'' ہے۔قر آن مجید میں بیآیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ چارمقامات برآئی ہے اور ہر جگہ تلاوت آیات ہی کا سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسر کے نقطوں میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کار منصبی بتلایا گیا ہے۔ " تلاوت آیات" کا مرتعایہاں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آی قرآن کی آیتیں پڑھ کرلوگوں کو سنادیتے ہیں۔ بلکہ بات اس سے بہت آ گے کی کہی گہی ہے اور وہ بیر کہ آپ ان دلاکل سے جو قرآن حکیم تو حید اور معاد وغیرہ اصولِ دین پر دیتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر ایمان کی حقیقتیں اتارتے ہیں اور جن کے دلوں میں پیر حقیقتیں اتر پچکی ہیں ان کے اندرانہیں اور زیادہ مشحکم کرتے ہیں اوران کے کیف واٹر کو تیز تر کرتے رہتے ہیں۔اس ابتدائی مرطلے کے بعد ہی آپ دوسرے مراحل کی طرف بڑھتے ہیں یا کم از کم یہ کہ دوسرے مراحل کی باتیں کرنے کے باوجود .. توجہ اسی پر جمائے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہایک فطری رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے منزلِ مقصود تک پہنچتے ہیں اور ایمان کی دعوت قبول کرنے والوں کو بندگی کے اس مقام پر پہنچادیتے ہیں جہاں انھیں پہنچنا حاہیے۔ برحقيقت كـ " تلاوت آيات " كامدعايهال اسلام كے اصولى عقائد پردلائل كاسنانا اور پیش کرنا ہے، دوباتوں سے بالکل واضح ہے۔ ایک طرف تو آیت کے معنی قرآن میں صرف آ بت قرآنی یعن قرآنی عبارت کے متعین کلووں ہی کے ہیں ہوتے ، جبیا کہ اردوزبان میں ہوا کرتے ہیں، بلکہ اس کے معنی دلیل اور شاہد کے بھی ہوتے ہیں۔ چناں چداس معنی میں پیر لفظ قرآن کے اندراس کثرت سے استعال ہوا ہے کہ اس کی مثالیں دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف اس آیت میں یکٹُو اعکیہ فیم التہ کے بالمقابل رسالت کے باقی جوتین فرائض بتائے گئے ہیں،ان کے پیش نظر' تلاوت آیات' کے معنی مطلقاً قرآن سنانے کے لیے ہی نہیں جاسکتے۔ کیوں کہ یہ دوسرے تین فرائض بھی تو قرآن ہی کے ذریعے یعنی اس کی آیتیں سنا کر ہی انجام دیے جانے کے ہیں۔اس لیے'' تلاوت آیات'' کامدعاا گرمطلقاً قر آن سنادینا ہوتا تو پھر اس کا کوئی موقع و محل باقی ہی نہرہ گیا ہوتا کہ باقی تینوں کاموں کومستقل فرائض کی حیثیت سے

بیان کیا جائے۔ کیوں کہ جب قرآن سنادیا گیا تو یہ فرائض بھی آپ سے آپ انجام پا گئے۔ پھر
انہیں الگ سے اور وہ بھی مستقل نوعیت کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تلاوت
آیات کے اس معنی ومفہوم کے باوجود ان بینوں کا موں کو مستقل فرائض کی حیثیت سے بیان ہی
کرنا ہوتا تو اس وقت کلام کا انداز وہ نہ ہوتا جو اس وقت آیت زیرِ بحث میں موجود ہے، بلکہ پچھ
اس طرح کا ہوتا کہ جو ان کو اس کی آئیت سناتا ہے تا کہ ان کے نفوں کو سنوار اور انہیں کتاب
(قوانین شرع) اور حکمت (روح شرع) سکھائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بات یوں نہیں فرمائی
گئے ہے، بلکہ اس طرح فرمائی گئی ہے کہ نبی فلاں فلال چار کام کرتا ہے، یہ انداز بیان اس وقت
مناسب، برمحل اور موزوں ہو سکتا ہے جب ان چاروں کا موں کے لیے ایسے مفہوم ہوں جو ایک
دوسرے سے میتز ہوں ، اور ان میں سے ہرا یک کی ایک مستقل حیثیت ہو۔ اور یہ بات صرف اس
شکل میں پیدا ہو سکتی ہے جب یہاں 'آیات' کے معنی دلائل و شوا ہدکے لیے جا کیں۔

ابغور کیجیے کہ عقل کو دین وایمان کے معاملے میں نا قابلِ اعتناءقر ار دے لینے سے بات کہاں جائینچتی ہے؟ کیا بیاس امر کا اعتراف نہیں کہ نبوت کے فرائض اور کار نبوت کے ضروری نکات کوٹھیکٹھیک سمجھے لینے کاحق ہی ادانہ ہوسکا؟

سوا کچھنہیں ۔ بعنی عام دنیا داروں کی طرح ان لائقِ صداحتر ام دین داروں نے بھی دین اوراس کے متعلقات کے بارے میں بوری وسعت نظرے کا منہیں لیا،اس کی جامعیت کومحدودیت سے بدل دیا، اور اس کے حسنِ توازن کو باقی نہیں رکھا۔خدا کی محبت اور اس کے متعدد تقاضوں میں تو حیداوراس کے کتنے ہی لوازم میں علیجد گی گوارا کرلی اوران کا یہ ذہن بہ ظاہراس لیے بنا کہ قرآن نے "فواد" (قلب) كے ساتھ ساتھ بلكه اس سے يہلے ہى" سمع اور" بصر (غور وفكر كى قو توں ) کوبھی اپنا مخاطب بنایا تھا، مگرانھوں نے شمع وبھر کواس سعادت سےمحروم قرار دے دیا۔ تتیجہ یہ ہوا کہ نگاہ ، دل ہی کی کیفیتوں میں محوہ وکررہ گئی۔ اور باہری دنیا میں اس کے لیے کوئی بنائے توجه باقی نه رہی۔اور اگر رہی بھی تو اس میں اتنی جاذبیت نہ تھی کہ سیر باطن سے انھیں ضرورت کے مطابق الگ کرلیا کرتی اور زندگی کے وسیع مسائل میں اس ذمے داری کا انہیں پورا پورا احساس دلا دیتی جودین حق کی مکمل پیروی اور اسلامی نظام حیات کی اقامت کے سلسلے میں ان پر عائد ہوتی ہے۔ نتیجہ اس ذہنیت اور اس ذوق کا بیددیکھا جاتا ہے کہ جس خدا کے ذکر اور تصور میں وہ ڈو بے ہوئے ہوتے ہیں،اس کی مرضیات کے خلاف حیاروں طرف بغاوت ہورہی ہوتی ہے، مگر ان کے ذوق بندگی براس کا کوئی نا گوارر دعمل مرتب ہوتا شاید ہی دکھائی بڑتا ہو۔ حدید ہے کہ بھی تبھی تو وقت کے جبار اورمسرفین اپنی کھلی ہوئی غیر اسلامی ، بلکہ دشمنِ اسلام سرگرمیوں کے باوجود ان کی دعاؤں تک کے مستحق قرار پاجاتے ہیں۔ بیصورتِ حال دیکھنے میں نہ آ سکتی تھی اگر دین و ایمان کے سلسلے میں عقل کا مقام بھی ٹھیک ٹھیک پیچان لیا گیا ہوتا اور قلب پر ایمان کی جذباتی کیفیات طاری ہونے کی کوششوں سے پہلے یا کم از کم ان کے ساتھ ہی قرآنی استدلالات سے عقل کوبھی مطمئن کرلیا جاتا۔ایبانہ کرنے کے معنی پیر ہیں کہ دین کی اساس میں ایمان باللہ کے سب سے پہلے اور بنیادی پھرکونصب تو کیا گیا ، مگراس طرح نہیں کہ وہ اس اساس کے تمام گوشوں کومحیط ہوجاتا، بنیاد بھری تو گئی مگر پچھاس طرح کہ اگراس کا ایک حصہ کنگریٹ سے پختہ کیا گیا تو دوسرے میں صرف ریت بھردینے کو کافی سمجھ لیا گیا۔

پہلے طریقے کے فطری، کامل اور اطمینان بخش طریقہ ہونے کی صانت یہ ہے کہ وہ قر آن حکیم کا بتایا ہوا اور اسوۂ رسول کامتعین کیا ہوا ہے۔اس طریقے کی عملی تفصیل کتاب وسنت کاندرصراحت سے موجود ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے تو حیداور معادوغیرہ حقائق وین پیش کرتے وقت بھی خالص تحکمی انداز نہیں اختیار کیا ہے اور ہم سے ینہیں کہا ہے کہ چوں کہ میں ان باتوں کو پیش کرتا ہوں اس لیے انہیں مان لو۔ اس کے بہ خلاف اس نے غیب کی جس حقیقت کو بھی ایمان لانے کے لیے پیش کیا ہے اس پر ساتھ کے ساتھ فطرت کے حقائق ومظا ہر سے دلیلیں بھی دی ہیں اور بار بار دی ہیں۔ یہ دلیلیں اتنی واضح ، اتنی مضبوط اور اتنی مؤثر ہیں کہ جب تک عقلیت بیندی سے دشمنی نہ کر لی جائے ان کا انکار ممکن ہی نہیں۔

نیز فرمایا کہ' بیلوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس (ذرابھی) نہیں سمجھتے۔''
(صُمُّ اُبُکُمٌ عُمُیٌ فَهُمُ لَا یَرُجِعُونَ ﴿ سابقرہ:۱۸) ان کے بالمقابل اس نے ان لوگوں کو
اُدلواالْا لُبَابِ اُولُوا لَنُهٰی، ذِی حِجْرٍ، یعنی عقل وخردوالے قرار دیا۔ اور انہیں اَلَّذینَ یَعُقِلُونَ
(سمجھ بوجھ سے کام لینے والے) ٹھیرایا جوان دلائل پر غور وفکر کاحق اداکر کے ہدایت کی روشنی یالیتے ہیں۔

یالیتے ہیں اور اگریدروشنی پہلے سے ملی ہوئی ہے تواسے اور تابنا ک بنالیتے ہیں۔

غرض، ایمان میں شعوری کیفیت پیدا کرنے کا بے خطا اور کام یاب طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور اس پڑل پیرا ہونے کی شکل میہ ہے کہ کلام الہی کے اس جھے پر، جو یَتُلُوُ ا عَلَيْهِمُ ایَاتِهِ کا حصہ ہے اور جس میں توحید اور دوسری صفاتِ باری پر دلائل دیے گئے ہیں۔ انسان گہری نگاہ ڈالٹارہے اور اس کے طرزِ استشہاد پر اور اس کے دلائل پر دل و دماغ کی پوری کیسوئی کے ساتھ غور وفکر کرتا رہے۔قرآن پر اگر ہمارایقین ہے تو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا جا ہے کہ اس غور وفکر کے نتیج میں ذہن کے اندر وہ روشنی پیدا ہوکر رہے گی اور برابر بردھتی

چلی جائے گی۔ جوایمان کوشعور وبصیرت سے مالا مال کردینے والی ہو۔ضرورت ہے کہ علاج کی یمی فطری اور سیح تدبیراختیار کی جائے اورمضریا ناقص تدبیروں پرقو تیں صرف نہ کی جا کیں ۔ مگرمشکل بیہے کہ یہاں ایک عجیب غلط فہی نظر کا حجاب بنی ہوئی ہے۔مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں توجن میں وحدانیت اور دوسری صفات الہی پردلیلیں دی گئی ہیں صرف مشرکوں کو خطاب کرتی ہیں اور انہیں کو سنانے کے لیے ہیں۔ہم کو جو پہلے ہی ہے'' تو حید کی امانت' سینوں میں لیے بیٹھے ہیں ،ان دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے [ا) افسوس کہ اس عجیب و غریب غلط گمانی نے فلاح وسعادت کے کیسے کیسے بیش قیمت خزانے ہماری نگاہوں سے اوجھل کرر کھے ہیں۔اس فریب کا شکار ہوکر تو ہم اپنی متاعِ ایمان کی غور و پر داخت میں ایک معمولی کسان سے بھی زیادہ بودے ثابت ہوئے جوفصل بودینے ہی کوفصل کا تیار ہوجانانہیں سجھتا اور جس کے نز دیک کسان کا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس زمین کوایک بار ذرانم کر کے اس میں دانہ ڈال دے بلکہ ضروری سمجھتا ہے کہ فصل تیار ہونے سے پہلے تک زمین کو بار بارسیراب کرتا رہے۔ایمان جیسی چیز اتنی کم قیمت تو نہ تھی کہا سے جواور گندم کے کھیتوں سے بھی کم لائق توجہ ہوجانے دیا جا تا۔گرنا دانستگی میں ہو یہی گیا اورایسا زیادہ تر صرف اسی لیے ہوا ک<sup>فلط</sup>ی سے ان آ بیوں کو کفار ومشرکین ہی کے لیے مخصوص سمجھ لیا گیا، جن میں تو حید اور آخرت وغیرہ مبادی دین پردلیلیں دی گئی ہیں۔حالاں کہ هیقتِ واقعہ بیز نہتھی۔ چناں چہصاف دیکھا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم ان خام کارمسلمانوں کوبھی ، جن کا دعوائے ایمان عمل کی کسوٹی پر پورا نہاتر تا تھا ، اگر ایک طرف زجروملامت کرتاہے تو دوسری طرف انہیں تو حیدومعاد وغیرہ کی دلیلیں بھی اسی طرح سنا تا ہے جس طرح منکروں کوسنایا کرتا ہے۔ ( ملاحظہ ہوں سورہ آل عمران ، سورہ نور ، سورہ حدید اور مسجات وغیرہ ) (۱) ہیم نصور ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو ہمارے دینی دارالعلوموں میں وہ حیثیت بھی نہ یانے دی جوسینکڑوں برس کی مردہ منطق اور فلفہ کی تعلیم کوحاصل ہے، وہ تعلیم جوابھی تک زمین کوکسی'' قطب'' کی طرح ساکن ٹھیرائے ہوئے ہے۔ چناں چەتعلىم قرآن كے بارے ميں تھلم كھلايہ بات كهى جاتى ہے كہاس پرتومحض تبرك كےطور پرنظر ڈلوادى جاتى ہے،ور نہ ائمہ نے اس کےسارے احکام نکال کرفقہ کی کتابوں میں مدون کردیے ہیں۔گویاس کےاندراحکام کے ماسوا جو کچھ ہے، اس میں ہماری کسی ضرورت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ بلکہ وہ سب کا سب تیرہ چودہ سو برس بیشتر بسنے والے کفار عرب اور منافقین مدینداوراہل کتاب ہی کے سانے کے لیے تھا۔ (ص)

یہ گویااس کی طرف سے اس حقیقت کا اعلان تھا کہ ان کی عملی کوتا ہیوں کا سرچشمہ ضعف ایمان ہے، جسے قوت سے بدلنا چا ہے اور بیاسی وقت ہوگا جب ان کے سامنے دلائل آئیں، میں اسی ضرورت کے تحت انہیں دلائل سنار ہا ہوں، تا کہ ان کے اندرا یمانیات اچھی طرح مشحکم ہوجائیں اور ان کے دل و دماغ ضعف و تر دد کی تاریکیوں سے پاک ہوکر یقین کی روثنی سے منور ہوجائیں۔ اب اگر آج کے مدعیانِ اسلام کا اخلاق وعمل بھی ویسے ہی ضعف ایمان اور اضمحلالی یقین کی تشویش ناک اطلاعیں دے رہا ہو جسیسا کہ فی الواقع دے رہا ہے تواس ضعف کو قوت سے اور اس اضمحلال کوتازگی سے بدلنے کے ضرورت مند وہ بھی کیوں نہ ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے اور اسی طرح ہوں گے جس طرح کہ دورِ نبوت کے ضعیف الایمان مسلمان شے۔ اور ان کی بیضرورت بھی ٹھیک طریقے سے اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب کہ وہ قرآن کے اس اور ان کی بیضرورت بھی ٹھیک طریقے سے اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب کہ وہ قرآن کے اس وصلے پر جو یکٹلو ا عکیہ بھی ایمان ہے سے اسی وقت پوری ہو سے اداکریں۔

اچھالیہ جی مان لیجے کہ ہم اس سم کے ضعف ایمان سے پاک ہیں، جس سم کا ضعف ایمان رکھنے والوں کو قر آن نے براہ راست دلائل سنانے کی ضرورت محسوس کی تھی ۔لیکن اس کے باوجود بات اپنی جگہ جوں کی توں قائم ہی رہتی ہے اور موثن ہوتے ہوئے ہم قر آنی دلائل اور استدلالات سے اس شکل میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ۔ کیوں کہ ان استدلالات کا فیض صرف کہ بہنیں ہوتا کہ ان کہ مان کے طفیل کفر، ایمان سے اور کم زور ایمان، مضبوط ایمان سے بدل جاتا ہے بہاران کی مدد پاکر مضبوط ایمان مضبوط تربھی ہوجاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان لاکھ مضبوط سی کیکن ہمارے اندرخداشناسی اور بندگی کا اگر ذراسا بھی ذوق موجود ہے تو ہم اسے اور زیادہ مضبوط کیکن ہمارے اندرخداشناسی اور بندگی کا اگر ذراسا بھی ذوق موجود ہے تو ہم اسے اور زیادہ مضبوط ہوں ہو سے بھی خالی نہیں ہوسکتے ۔ اور جس دن اس حرص سے کوئی شخص خالی ہوا اسے بچھ لینا چا ہے کہ اس کا دل ایمان کی لذت شناسی سے محروم ہو چکا ہے۔ اسے دراصل دھو کہ ہور ہا ہے اگر خیال کرتا ہے کہ وہ ایک مضبوط ایمان کا مالک ہے۔ چناں چہ شرکوں، کا فروں، منافقوں اورضعیف الایمانوں کو تو آن بلا بلا کرا ہے دلائل سنانے کی کوشش کرتا ہے، گر مخلص مسلمانوں اور سیچ مومنوں کا حال بیبتا تا ہے کہ وہ خود اس طرح کے دلائل کی تلاش میں رہتے ہیں۔

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَنْقِ السَّلُواتِ وَالْأَكْرُضِ ﴿ (ٱلْعُران:١٩١) "يلوگ آسانوں كى اورزين كى ساخت مين غوروفكر كيا كرتے ہيں۔"

ید ' غور وَکر' وہ جس غرض ہے کرتے ہیں بالکل ظاہر ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر صفات اللی کا علم ویقین اور زیادہ متحکم ہوجائے اور اس کا کنات کے پس پردہ کام کرنے والی حکمتوں تک پہنچ کروہ اپنے ایمان کوروش ہے روشن ترکرتے چلے جائیں۔ اس کام میں جس کی نگاہ جتنی ہی گہری اور فکر جتنی ہی رسا ثابت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کے ایمان میں پختگی کی شان بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہنچنے والے، اگران کے اندر دوسری ضروری صفات اور شرا لکا بھی موجود ہوں تو صدی تھیت کے مقام بلند تک جا پہنچتے ہیں۔ امام نووی احادیث ایمان کی شرح بیان کرتے ہوئے آغاز بحث میں لکھتے ہیں:

إن نفس التصديق يكثر بكثرة النظر و تظاهر الادلة ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غير هم (شرح ملم للووى علااوّل ص:٢٦)

'' بیایک واقعہ ہے کہ غور وفکر سے کام لیا جائے اور دلیلیں سامنے آتی رہیں تواس سے تصدیق کی میں تواس سے تصدیق قلب کی کیفیت ترقی کرجاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیقین کا ایمان دوسروں کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے ...'الخ

امام غزالیً فرماتے ہیں:

کلما استکثرت من معرفة عجیب صنع الله تعالیٰ کانت معرفت بجلاله وعظمته اتم . (احیاءالعلوم ۔جلد ۴ من ۲۰۰۰)

"تم الله تعالیٰ کی عجیب وغریب صنعت کاریوں سے جتنی زیادہ واقفیت حاصل کرتے جاؤ گاس کے جلال وعظمت کالیقین تمہارے اندرا تناہی کائل ہوتا جائے گا۔ "
اس غور وقکر کے ضروری ہونے کا اگر اور زیادہ اظمینان درکار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کریمہ کے میں اس میں درگار ہوتو اس آیت کی درگار ہوتو اس کی درگار ہوتو کی درگ

ابتدائی جھے پرایک بار پھرنظر ڈال لینا چاہیے جس کا حوالہ ابھی جلد ہی او پر گزر چکا ہے۔اس جھے کے الفاظ بیہ ہیں: لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ مَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ مَسُولًا مِّنْ آنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الْبِيّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

'' بلاشبہاللہ نے مومنوں پر بڑااحسان فر مایا جب اس نے ان میں ان ہی کے اندر سے ایک ایسار سول بر یا کیا جو انہیں اس کی آپتیں سنا تا ہے۔''

ان لفظوں میں جو پچھ فر مایا گیا ہے، اس میں سے اس موقع پر دو باتیں خاص طور سے نظر میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ ذکر اہلِ ایمان کا ہے اور دوسری یہ کہ ان اہلِ ایمان کو آیات اللی سنانا نظر میں رکھیے۔ ایک منصی فریضہ بتایا گیا ہے۔'' آیاتِ اللی سنانے'' کا مطلب، جیسا کہ ابھی واضح کیا جاچکا، یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے تو حید اور معاد وغیرہ پر آفاق وانفس کے مضبوط دلئل پیش کرتے رہے ہیں اور اس غرض کے لیے انہیں خاص کروہ قرآنی آیتیں سناتے رہتے ہیں جو اس طرح کے دلائل کی خزیند دار ہیں۔

اس سلسلے میں آپ نے صرف اس بات پراکتفانہیں کیا کہ اہلِ ایمان کوتو حید ومعاد وغیرہ کے دلائل سنادیں، بلکنہیں اس امر کی ہدایت بھی فرمائی کہ وہ خود بھی فکر وقد برکرتے رہیں۔ حضرت بلال کا بیان ہے کہ آیت اِنَّ فِی خَلَقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَدُ ضِ الْحُ نازل ہونے پر آپ کے فرمانا:

وَيُلِّ لَمَنُ قَرَأَهَا وَلَمُ يَتَفَكَّرُ فِيهَا. (احياءالعلوم،جلد ٢،٥٠٠)
"خرابي بان لوگول كے ليے جواس آيت كو پڙهيس مگراس ميں تفكر نه كريں۔"

آیاتِ کا کنات پرفکر و تذبر کی بیداہمیت صرف بہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی وسعتیں اس مقام تک بینی ہوئی ہیں جوانسانی بلندی کا آخری مقام ہے۔ یعنی عام مسلمان توعام مسلمان، وہ حضرات بھی جن کا رشتہ براہ راست غیب کے سراپر دوں سے بندھا ہوا تھا، اس فکر و تذبر کی فیض بخشیوں سے بے پروانہ تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کے سب سے زیادہ قدر دال اور حریص تھے۔ خود سر دار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی صحیح حدیثوں سے بہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس ایک رات کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے جب کہ وہ اپنی خالداً مم المونین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھیرے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وہاں قیام پذیر تھے، کہتے ہیں کہ:

فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيُلِ الْانْحِرِ اَوُ بَعُضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَراً إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ... الى الحرالسورة ... المحرالسورة ... المحرالسورة ... المحرات كا آخرى تهائى حصه يا يحم وقت باقى ره گياتو آپائى يمين اور آسان كل طرف نظرين الله كر آپ نير ها: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ... خَمَ سوره تك (يعنى بلا شبر آسانول كي اورزيمن كي ساخت مين المي عقل كي لينشانيال بين بلا شبر آسانول كي اورزيمن كي ساخت مين المي عقل كي لينشانيال بين بلا شبر آسانول كي اورزيمن كي ساخت مين المي عقل كي لينشانيال بين بلا شبر آسانول كي اورزيمن كي ساخت مين المي عقل كي لينشانيان بين كي ساخت مين المي عقل كي لينشانيان كي ساخت مين المي عقل كي ساخت مين المي عقل كي كي شرك كي ساخت كي ساخت مين المي عقل كي كي شرك كي ساخت كي ساخت كي شرك كي ساخت كي شرك كي ساخت كي ساخت كي شرك كي شرك كي ساخت كي ساخت كي ساخت كي شرك كي ساخت كي سا

مسلم شریف کی ایک روایت میں مزید تفصیل ہے کہ آپ نے یہ فعل تین بارکیا۔ یعنی آپ تین بارسو کے اور تین بارائے کر نمازیں پڑھیں اور ہر باراییا ہوا کہ جب اٹھے توافق کی طرف د کیھتے ہوئے ان آیتوں کی تلاوت فر مائی۔ یہ تو حضر کا حال تھا۔ حضرت جمید بن عبدالرحمٰن گی ایک روایت سے واضح ہوتا ہے کہ سفر میں بھی آپ کا حال اس سے مختلف نہ تھا۔ (نبائی ہوالہ مکلوۃ باب سلوۃ اللیل) رات کی پُرسکون فضا میں ، افق کی طرف نگا ہیں اٹھا کر، آپ کا ان آیتوں کی مکلوۃ باب سلوۃ اللیل) رات کی پُرسکون فضا میں ، افق کی طرف نگا ہیں اٹھا کر، آپ کا ان آیتوں کی تلاوت فرماتے رہنا جو معنی رکھتا ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہوسکتا۔ ظاہر ہے، یہ تلاوت دنیا کے سب سے زیادہ زندہ اور بیدار قلب کی تلاوت تھی ، اس لیے ہماری تلاوتوں کی طرح تلاوت حض نہتی ، بلکہ حَقَّ تِلَلاوَتِهِ تھی ، اسی طرح جو نگا ہیں اس تلاوت کے وقت آسان کے کناروں پر جمی ہوئی تھیں وہ ہمیشہ بینا رہنے والی نگا ہیں تھیں۔ اور بھیرت اندوزی اور کے کناروں پر جمی ہوئی تھیں وہ ہمیشہ بینا رہنے والی نگا ہیں تھیں۔ اور بھیرت اندوزی اور کمیت شناسی میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتی تھیں۔ اس لیے آپ کے اس وظیفیہ فکروعمل کو اس کے سوا اور پختیہیں قرار دیا جاسکتا کہ بیدراصل 'آیا ہے الی 'کا بیت کے اس وظیفیہ فکروعمل کو اس کے سے اور پختیہیں قرار دیا جاسکتا کہ بیدراصل 'آیا ہے الی 'گا ہیں تی رہے۔

یتو آپ کے تفکر و تدبر کا معاملہ تھا، جسے آپ نے اپنے ایمانی ذوق اور قر آنی ہدا تیوں کے مطابق ازخود اختیار فرمایا تھا۔ اس سے آپ کا یقین بلندی کے جوغیر معمولی مرتب طے کرتا جاتار ہا ہوگا اس کا ہمیں اور آپ کو کیا اندازہ ہوسکتا ہے۔ لیکن آپ پر نبوت کا جو بارگراں ڈالا گیا تھا، اس کے لیے یقین کے غیر معمولی مراتب بھی اللہ عالم الغیب کے زدیک کافی نہ تھے، اس لیے تھا، اس کے لیے یقین کے غیر معمولی مراتب بھی اللہ عالم الغیب کے زدیک کافی نہ تھے، اس لیے

اس نے اسے معیارِ مطلوب تک بلند اور محکم کردینے کا خصوص اہتمام فرمایا۔ معلوم ہے کہ یہ خصوص اہتمام کیا تھا؟ وہ کیا طریقہ تھا جوآپ کے یقین کو کمال کے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا؟ یہ اہتمام اور یہ طریقہ یہ تھا کہ آپ کو اس کا نئات کی کچھ نشانیوں کا 'مشاہدہ''کرادیا گیا جس کی نشانیوں پرآپ خود فکر و تدبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سفرِ معراج اس کا متمام کی آخری شکل تھا۔ چناں چہ اللہ تعالیٰ اس سفر کا ذکر کرکے اس کی جو غایت بتاتا ہے وہ صاف لفظوں میں ہی ہے:

لِنُويَة مِنْ اليِّنَا لَا يَنَاسِ (بني اسرائيل: ١)

" تاكه بم اسے (نبئ كو) اپنى كچھنشانياں دكھائيں۔"

ظاہر ہے کہ''نشانیاں دکھانے'' کا مقصداس کے سوا اور پچھنہیں ہوسکتا کہ آپ گا ایمان بالغیب،ایمان بالشہادة بن جائے اور کمالِ یقین کی تابنا کیوں سے جگمگا سٹھے۔

ایمان ویقین کومطلوبہ مقام تک پہنچانے کا پیطریقہ کچھآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ضمن میں اختیار نہیں فرمایا گیا تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عام سنت تھی۔ اور اس مقصد کے پیشِ نظر ہر پیغیمرکو، اپنے اپنے رنگ میں، اسی طرح آیاتِ کا کنات کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ صراحت سے فرما تا ہے کہ:

وَ كَذَٰلِكَ نُرِیۡ اِبْرَهِیۡمَ مَلَكُوتَ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَلِیَّكُونَ مِنَ الْنُوقِیْنَ فِ الْاَرْضِ وَلِیَّكُونَ مِنَ الْنُوقِیْنَ ﴿ (انعام:۵۵)

"اور اسی طرح ہم ابراہیم کو (بھی) آسانوں کی اور زمین کی عظیم سلطنت ( کی نشانیاں) دکھاتے تھے (تا کہ وہ مشرکوں پر ججت قائم کرے) اور تا کہ وہ (خود) یقین کامل کے والوں میں سے ہوجائے۔"

آیت کے آخری لفظوں وَلِیکُوْنَ مِنَ النُوْقِیْنَ نے یہ بات بھی بالکل کھول دی کہ انبیاءیہم السلام کو' مَلکُوْتَ السَّلُوْتِ وَالْاَئُنِ فِنَ النُّوْقِیْنَ نے یہ بات بھی بالکل کھول دی کہ انبیاءیہم السلام کو' مَلکُوْتَ السَّلُوْتِ وَالْاَئْنِ فِنَ کَا ، دوسر کے لفظوں میں کا نئات کی اہم نشانیوں کا جومشاہدہ کرایا جاتا تھا، وہ مشاہدہ برائے مشاہدہ نہ ہوتا تھا، بلکہ مشاہدہ برائے ترقی ایمان ویقین ہوتا تھا۔ اس طرح اس کے ابتدائی دوکلموں' وگذیلے' نے اس حقیقت کی بھی مزید توثیق کردی کہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اور طمانیتِ ایمانی کے مطلوبہ معیارتک پہنچانے کے لیے جوطریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ ٹھیک وہی طریقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں روبہ کارلایا گیا تھا۔ کیوں کہ'' اوراسی طرح'' کہنے کا مطلب ہی سہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس پر میعنایت ہو چکی ہے۔ کیا ہور ہی ہے۔ کلام کے سیاق وسباق کا اور دوسرے تمام قابلِ لحاظ قرائن کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کوئی اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوااور کوئی نہیں۔

ان تفصیلات کے بعداس حقیقت پراب کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ آیات کے بعداس حقیقت پراب کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ آیات کا کنات سے کسب فیض عام مسلمان، صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام ، سبحی کی ایک محبوب ضرورت رہی ہے۔ اوراپی اپنی حدود میں کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ تھا۔ اسی طرح ان میں تدبر و تفکر، ایمان کا جمیشہ ایک فطری اور لازمی تقاضا رہا ہے، جس کی تحریک پرمومن کی نگا ہیں اس صحیفہ محکمت کے مطالعہ میں ازخود ڈوب جایا کرتی تھیں۔

ان ساری باتول کوسا منے رکھ کراب اپنے معاطی پرغور کیجے۔جو چیزا نبیاء کیہم السلام تک کا وظیفہ فکر وعمل بنتی چلی آئی ہے اور جس کی ضرورت سے صحابہ جیسے معیاری مسلمان بھی بلند نہ تھے، بلکہ ان کے بارے میں رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کا بدایک بنیادی فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ دلائل سے ان کے ایمان کی برابر آبیاری کرتے رہیں۔سوچے ،اس سے آج کا مسلمان آخر کیسے بے نیاز ہوسکتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انبیل منصب نبوت کا جوغیر معمولی ہو جھا ٹھانا تھا اس کے لیے ان کو یقین کی بعید سے بعید گہرائیوں تک منصب نبوت کا جوغیر معمولی ہو جھا ٹھانا تھا اس کے لیے ان کو یقین کی بعید سے بعید گہرائیوں تک منصب نبوت کا جوغیر معمولی ہو جھا ٹھانا تھا اس کے لیے ان کو یقین کی بید ہوں کہ انبیس تو نبوت کے نبیل محابہ کرام کے سلسلے میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی جاسکتی ، کیوں کہ انبیس تو نبوت کے نبیل بلکہ صرف ایک مردمون کے فرائض انجام دینے تھے ،جس طرح کہ آج ہراس شخص کو ایمان فرائض بلکہ صرف ایک مردمون کے فرائض انجام دینے کومسلمان کہتا ہو۔ اس لیے کھی ہوئی بات ہے کہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے جس ایمان و یقین کی ضرورت آج ہمیں بھی ہوگی۔ نیز اس ایمان و یقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیتین کی ضرورت آج ہمیں بھی ہوگی۔ نیز اس ایمان و یقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیقین کی ضرورت آج ہمیں بھی ہوگی۔ نیز اس ایمان و یقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیقین کی ضرورت آج ہمیں بھی ہوگی۔ نیز اس ایمان و یقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیقین کی ضرورت آج ہمیں بھی ہوگی۔ نیز اس ایمان و یقین کی مزل تک پہنچنے کے لیے جو لیقین کی مزل تک بین پھی اگر

حاصل کی جاسکتی ہےتو صرف انہی کے ذریعے۔اس ضرورت اوران تدابیر سے اگر کوئی شخص کسی معنی میں بے نیاز کہا بھی جاسکتا ہے،حالاں کہایمان کی فطرت اورنفسیات اسےممکن نہیں مانتیں۔ تو اسی وقت جب کہ اس کا ایمان ( چیثم بدور ) صحابہ کرام ہے بھی آ گے پرواز کر چکا ہو۔لیکن یقین کرنا حاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پندار میں مبتلا نہ ہوگا، نہا پنے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں مگراس کے باوجود عالم واقعہ کے اندر جو پچھود کیضے میں آ رہاہے، وہ پیاہے کہ قرآن نے فکروند برکی جو تلقینیں کی ہیں ان ہے مسلمان عموماً اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں اور اس کے استدلالی مباحث کا غالبًا وہ اینے کو مخاطب اور ضرورت مند سمجھتے ہی نہیں ۔ گویا مرض کی موجودگی کا تواقرار ہے، مگراس دوا کے پیالے کو ہاتھ سے اٹھانے کا کوئی خیال بھی باتی نہیں رہا۔ جواس مرض کا ایک ہی شافی علاج ہے۔ بیصورتِ حال یا تو کسی گہری کج فکری کی آئینہ دارہ، یا پھرا کیک خوف ناک غفلت کا پیتہ دیتی ہے۔ ہرشخص جانتا ہے کہ سی نقص یا کمی کی تلافی اسی وقت ہوسکتی ہے جب کہاس کا احساس پیدا ہو چکا ہو۔اس لیے اپنے عملی اور ذہنی تجزیے کے نتیجے میں اس وفت جس کج فکری یا غفلت کا سراغ لگ رہا ہے اس کا پوری اہمیت سے احساس کر لینا بیداریِ ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے، شایدسب سے پہلی بنیادی شرط لیعنی اس صورتِ حال کے پیشِ نظرسب سے مقدم کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک طرف تو جلد سے جلدایے سوچنے کے انداز کو بدلا جائے۔ اور اینے ذہن کو اس جھوٹے اطمینان سے پاک کرلیا جائے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو بیاس بات کی سند ہے کہ ہم ایمان باللہ کے دلائل کی جستجو اور ان پرغور وفکر کی ضرورت سے اونچے اُٹھ آئے ہیں۔اوراس کے بغیر بھی ہم اپنے ایمان کومضبوط تر بناسکتے ہیں اور ان دلائل ہے توانائی حاصل نہ کر کے بھی ہماراایمان اعمالِ صالحہ کی اصل قوت محرکہ کی حیثیت ہے اپنا کام انجام دے سکتا ہے۔ دوسری طرف اثباتی طور پر بید حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ قرآن کی وہ آیتیں ، جن میں تو حید پر (یا آخرت پر یا نبوت پر )دلیلیں دی گئی ہیں ، براہ راست ہماری فکری قو توں کو بھی خطاب کرتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس خطاب کا ٹھیک ٹھیک خیر مقدم کریں اور اپنی احتیاج سمجھ کر کریں۔ ان میں ہمارے لیے ایمان کی پختگی اور بصیرت کی روشنی کا غیرمحدود سامان ود بیت کررکھا گیا ہے۔ ہم سخت زیاں کار ہوں گے اگر اس ۱ ماس دین کی تقییر

نعت سے یہ کہ کرمحروم ہور ہیں کہ ان آیوں کا تعلق کفار سے تھا۔ فلاں فلاں آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھیں، قرآن کا اتنا حصہ شرکوں سے خطاب کرتا ہے اور اب اگرہم ان آیتوں اور قرآن کے ان حصول کو پڑھتے ہیں تو صرف بر کت تلاوت اور ثواب کے لیے۔ یہ غلط اندیش عام حالات میں تو مہلک ہے ہی، مگر اس وقت اس کی ہلاکت خیزیاں حدسے بڑھ جاتی ہیں جب کہ معاملہ ایمانی پختگی اور شعور کو باقی رکھنے کا نہیں، بلکہ ایمان میں پختگی اور شعور کو باقی رکھنے کا نہیں، بلکہ ایمان میں پختگی اور شعور پیدا کرنے کا ہو، جیسا کہ فی الواقع اس وقت ہے۔

# (٢) لوازم صفات كاتفصيلى علم

بیداری ایمان کے سلط میں دوسری ضروری تدبیر بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات خصوصاً
اس کی صفت تو حید \_\_\_ تقاضوں سے بوری واقفیت حاصل کی جائے۔اس واقفیت کے بغیر
ایمان میں وہ جامعیت نہیں پیدا ہو تئی جومومنا نہ زندگی کے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے
بہر حال ضروری ہے۔اس شجر ہ طیبہ سے پھل اور سابیاسی وقت مل سکتا ہے جب اس میں ہری
بھری شاخیں اور پیتاں بھی موجود ہوں۔ یادر کھیے، درخت صرف اپنی جڑوں ہی سے غذائی
ضرور تیں بوری نہیں کر لیتا اپنی ٹم نیوں اور پتیوں کے ذریعے بھی زندگی کی قو تیں جذب کرتا ہے
بلکہ زیادہ مجے بات ہے کہ درخت کی جڑیں ہی اس کی شاخوں اور پتیوں کو زندہ نہیں رکھتیں،
بیشاخیں اور پیتاں بھی جڑوں کو زندگی کی تو انائیاں بخشتی رہتی ہیں۔اس لیصفات الہی کا مجمل علم خواہ
اپنی جگہ کتنی ہی بنیادی اہمیت کیوں نہ رکھتا ہو، مگر وہ حقیقی معنوں میں اَصُلُ قَابِتُ، اسی وقت کہا جا سکتا
ہے جب کہ اس میں لواز م صفات کے نفسیاعلم کی پھیلی ہوئی شاخیں بھی موجود ہوں۔
ہے جب کہ اس میں لواز م صفات کے نفسیاعلم کی پھیلی ہوئی شاخیں بھی موجود ہوں۔

اس تفصیلی علم کے لیے انسان اپنی عقل اور اپنے اجتہاد پر ہرگز کوئی اعتاد نہیں کرسکتا اور ضروری کے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی کی طرف رجوع کرے۔ کیوں کہ اس کی عقل اس قابل قطعاً نہیں ہے کہ صفاتِ الہی کا مجمل ایمان حاصل ہو چکنے کے بعد ان کے تفصیلی تقاضوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ وہ خود ہی کرلے۔ اگر ایساممکن ہوتا تو انبیا علیہم السلام کے جیجنے اور شریعتیں نازل کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہتی۔ دوسری طرف ان تقاضوں سے مفصل شریعتیں نازل کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہتی۔ دوسری طرف ان تقاضوں سے مفصل

واقفیت کی اہمیت اتنی شدید ہے کہ اسی پر منشائے اللی کی پیروی منحصر ہے۔ اس لیے ہراس شخص کے لیے جو فی الواقع اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہو، جس طرح یہ مفصل واقفیت ضروری ہے اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس واقفیت کا ذریعہ صد فی صدوہ صرف کتاب وسنت ہی کو بنائے۔ یہ کتاب وسنت اس واقفیت کا تنہا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دراصل ان لواز م صفات ہی کی تفصیلات کا دوسرا نام ہیں۔ اس لیے ان تقاضوں کی مفصل واقفیت کی شکل یہی ہے کہ انسان کلام اللہ اور کلام رسول سے ضروری واقفیت رکھتا ہو۔

جيبا كهاشاره كيا جاچكا،سارى صفاتِ اللي ميں صفتِ توحيدايك خاص اہميت ركھتى ہے اور دین وخدا پرتی کے تصور کی درستی بڑی حد تک اسی کے صحیح علم پرموقوف ہے، اس لیے وہ مخصوص توجہ اور اہتمام کی بھی مستحق ہے۔لہذا ضرورت ہے کہ اس کے لوازم کا بہت زیادہ گہری نظرسے جائزہ لیا جائے اور پوری کیسوئی کے ساتھ ان کا تفصیلی علم بہم پہنچالیا جائے۔ یادر کھنا چاہیے کہ اس صفت کے لوازم کی حدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔زندگی کے حاہے جس گوشے کو کیجیے جمکن نہیں کہ تو حید کاعقیدہ اس میں اپنے کچھ مطالبے نہ رکھتا ہو۔ اور پیرمطالبے بھی ایسے ہوں گے جن میں ہم اپنی پسند ہے کوئی تفریق نہیں کر سکتے ، نہان میں اپنے ذوق کو پچھ دخل دے سکتے ہیں۔ کوئی چاہے تو ان میں اوّلیت اور غیر اوّلیت کا، یا قریب اور بعید کا فرق کرلے کسی چیز کوتو حید کا اولین یا قریب ترین تقاضا اور دوسری کواس کا ثانوی یا بعید تقاضا قرار دے لے مگراس فرق کا مطلب میہ ہرگزنہیں ہوسکتا کہ ان مطالبات میں سے پچھے کے بارے میں یہ گنجائش ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے، یا کچھ مدت ہی کے لیے سہی، بھلا دیا جا سکے اور اگر وہ یا د ر ہیں بھی تو بس اس حد تک کہ ہماری فکری اور عملی روش پر ان کا کوئی اثر نہ پڑے۔اس کے برخلاف ان میں سے ہرمطالبہ بہ جائے خودا پنی ایک اہمیت رکھتا ہے اور ہم پریہ ذیے داری عائد کرتاہے کہ استطاعت کے مطابق اس برضرور عمل کریں، یاعمل کرسکنے کے لیے ساز گار حالات مہیا کریں۔اندازہ، تجربہاورمشاہدہ، بھی کا کہناہے کہ بلاتفریق سارے تقاضوں پڑمل کرسکناان سے واقف ہوجانے کے بعد بھی آ سان نہیں۔ پھراس شخص کے بارے میں آپ کس توقع کی گنجائش پاسکتے ہیں جس کو بیلم وواقفیت بھی نہ ہوا! کیا ایساشخص ان نقاضوں میں تَفریق کرنے ،

پچھ کواختیار کرلینے اور پچھ کو چھوڑ دینے کی غلطی سے پچے سکتا ہے؟ یقیناً ہر گزنہیں۔ کیوں کہ بیہ نطق طور پر ایک ناممکن ہی چیز ہے۔ آخر جب تک کی بات کاعلم ہی نہ ہواس پڑمل کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ایسا شخص اگراذ کارواشغال کی کثر ت سے باطن کی جلا حاصل بھی کر لے اور اللہ کی محبت کا سوز بھی محسوس کرنے لگے تو بھی اس سے مرضیاتِ الہی کی بلا کم و کاست پیروی ممکن نہیں۔ اس کا حال زیادہ سے زیادہ اس ناوان خادم کا سا ہوگا جو اپنے آ قاپر جان چھڑ کئے کے لیے صدق ول سے تیار تو ہو، گرنہیں جانتا کہ اسے خوش کس طرح کیا جاسکتا ہے اور اس کی رضا میر ہے کس طرز عمل میں تو ہو، گرنہیں جانتا کہ اسے خوش کس طرح کیا جاسکتا ہے اور اس کی رضا میرے کس طرز عمل میں ہے؟ اس لیے پچھ بعید نہیں اگر وہ اپنے فدویا نہ جذبات کے باوجود ایسی حرکتیں بھی کرتا رہے جو اس کے آقا کے نزد یک نا پہند بیرہ ہوں۔ یا ایسے کا موں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ د کیھے جو آقا اس کے آقا کے نزد کیک ناپند بیرہ ہوں۔ یا ایسے کا موں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دو کیھے جو آقا کے حضور بردی قابلِ قدر بلکہ ضروری ہوں۔

## (۳) ذکرِدائمی

 اور یک سوکر نے کے بہ جائے اسے فارغ اور یکسوکر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے پالینے کے بعد اس سے بے نیازی نہ برتی جائے ، بلکہ و نیا کی ساری نیاز مند یوں کے بندھن کاٹ کراسی کا ہور ہا جائے ، اسی کو فکر و ذکر کا مرکز بنالیا جائے ، وہ ایک جسم حقیقت کی شکل میں ہر وقت نگا ہوں کے سامنے موجود رہے۔ انسان خواہ کسی حال میں اور کسی جگہ ہو، اس کی یا و سے غافل نہ رہے ، جہال تک ہو سکے کوشش کرے کہ بیڈ تا اس کی یا د داشت کو اپنی کا مل گرفت میں لے لے ، وہ جدھر بھی نگاہ اٹھائے دائیں ، ہائیں ، آگے پیچھے ، یہاں تک کہ خالی فضاؤں میں بھی اسے بی حقیقت منقوش نظر آئے یعنی جس طرح ایک پیاسا پیاس کی شدت میں اپنے گردو پیش کی ہر چیز سے غافل ہو جاسکتا ہے ، مگر میمکن نہیں کہ وہ پانی کے ذکر وفکر سے بھی ، جو فی الواقع اس کے سامنے موجود بھی نہیں ہوتا ، خالی الذبہن ہوجائے ۔ اسی طرح ایک مومنوں کی قرآن میں تعریف ہی یہ بیان کی گئی جا کیس پی جو بیان کی گئی ہو اس کے موال میں بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے اور اسے کھڑ ہے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یا دکھتے ہیں (الّٰ فی نِی کُنُدُونَ اللّٰہ قالے الْائْتُ مِن کُنُدُونِھِمْ ۔ آل عمران : ۱۹۱ میں اور کا اللہ میں کی خدا سے غافل نہیں ہوتے اور اسے کھڑ رے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یا دکھتے ہیں (الّٰ فی نُی کُنُدُ کُنُونَ اللّٰہ قالے اُونُدُونِھِمْ ۔ آل عمران : ۱۹۱)

اس لیے علمی اور عقلی طور سے ایمان کی شعوری کیفیت اور صفاتِ الٰہی کی تفصیلی واقفیت حاصل کرنے کے ساتھ تیسر اضروری کام یہ ہے کہ زبان سے بالعموم اور دل ود ماغ سے حتی الامکان ہروقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، ایسا ذکر جو قکر کے ساتھ ہوا ور جس کے الفاظ اور آ داب سب کے سب شارع علیہ السلام کے اقوال اور افعال سے لیے گئے ہوں۔ اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کتاب کے چوشے باب'' نماز''میں آئے گی۔

# (۴)محبت ِ الهي

چوتھی چیز جس کے بعد ایمان باللہ کی تلوار پوری طرح باطل شگاف بن جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پورے ذوق وشوق کے ساتھ اس کی رضا جوئی ہے۔ جب تک اس تلوار پر محبت کی آ بنہیں آ جاتی حق پرستی کے میدان میں وہ کوئی شان دار کا رنامہ ہر گرنہیں دکھلا سکتی۔ اس لیے ہمارے علم اور ہمارے حافظے پر اللہ تعالیٰ کے تصور کی گرفت اگر قائم ہوجائے تو اس کے

بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو بھی اسی تصور کی گرفت میں دے دیں اور جس طرح وہ ہماری علمی اور فکری قو توں پر چھاچکا ہے اسی طرح اسے اپنے احوالِ قلب پر بھی چھا جانے دیں۔ چناں چہ مومن کی امتیازی علامت اور کمالی صفت ہی ہے تھے رائی گئی ہے کہ اسے ہرشے سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے (وَ الَّذِینُ الْمَنُو اللَّهُ حُبَّالِلَٰهِ – البقرہ: ١٦٥) اور بید کہ وہ اپنی خواہشوں ، اپنی محبت ہوتی ہے (وَ الَّذِینُ الْمَنُو اللَّهُ عُرِبًا لِللَّهِ – البقرہ: ١٦٥) اور بید کہ وہ اپنی خواہشوں ، اپنی محبت ہوتی ہے رواہشوں کو رضائے اللی کے تاکع رکھتا ہے۔ فلا وَ رَبِّكَ لا يُومِئُونَ عَلَّى يُحِكِّمُونَ فَيْ يُحِكِّمُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یایها الکرین امنوا من یرس مسلم عن دید فسوف یایی الله بقور یگوی الله بقور یگوی الله بقوری ایک الکفورین اعزاز و عکی الکفورین اعزاز و عکی الکفورین کی الکفورین کی الکفورین کی الله و کا یک الله کا توالله (کواس کی کوئی اسے جو کوئی این اسے جو کوئی این اسے جو کوئی این این کی دانہ ہوگی وہ کہ جو اور لوگوں کولائے گا، جن سے وہ مجت رکھے گا اور جن کو اس سے حجت ہوگی ، جو اہل ایمان کے لیے زم اور اہل کفر کے لیے خت ہوں گے، الله کی راہ میں ہر طرح سرگرم ہوں گے اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا آئیں کوئی ڈرنہ وگا۔''

احادیث میں بیحقیقت اور نمایاں کردی گئی ہے، مثلاً:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ كُمُ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. (بخارى، سلم)

''تم میں سے کوئی سیح معنوں میں مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اللہ اور رسول اسے ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہوجا کیں۔''

ایمان باللّٰد کا میچے معنوں میں ایمان باللّٰہ بن جانا محبتِ الٰہی کے بغیر کیوں ناممکن ہے اور

مومن بننے کے لیے اللہ تعالی کامحت ہونا بھی کیوں ضروری ہے؟ اس کے دوسب ہیں:

ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی بنا پر جواس کے اور انسان کے مابین ہے، بہ جائے خود
اس بات کا مستحق ہے کہ انسان کی اصلی محبت صرف اس کے لیے ہو۔ وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کا پالنہار ہے، اس کی دی ہوئی روزی سے وہ پلتا اور جیتا ہے اور اس کی بخشی ہوئی نعتوں سے وہ زندگی کا لطف وسر ور حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر اس کے جذباتِ محبت کا مرکز اور کون ہوسکتا ہے اور کیوں ہوسکتا ہے؟ اگر انسان کی اخلاقی جس بالکل ہی دم نہ توڑ چکی ہوتو یقیناً وہ اسے بھی گوار انہیں کر سکتا کہ کوئی غیر خدا اس کی حقیقی محبت میں آ کر حصہ دار بن جائے۔ ایکی کھلی ہوئی احسان فراموثی اور نمک حرامی کے تو جانور تک روادار نہیں ہوتے۔ اس امر واقعی کے پیشِ نظریہ کوئی بہت گہرار از نہیں ہے کہ اللہ جل شائہ کی محبت ایمان کی حقیقت میں داخل ہے کے پیشِ نظریہ کوئی بہت گہرار از نہیں ہے کہ اللہ جل شائہ کی محبت ایمان کی حقیقت میں داخل ہے اور اس طرح داخل ہے کہ اس کے بغیر ایمان باللہ کا جو دہی قابلی قبول نہیں رہ جاتا۔

دوسراسب ہے کہ بندگی کے اس بھاری عہد کا جو انسان نے اپ رب سے باندھ کا جو ہر موجود ہو۔ اس جو ہر سے خالی ایمان کے یہ بندگی کے اس بھاری عہد کا الیمان کے یہ بن ہیں ہیں نہیں کہ وہ مومن کواس کے اس عہد سے سرخ رو نگلنے دے۔ یہ بھی خالی ایمان کے یہ بس ہی میں نہیں کہ وہ مومن کواس کے اس عہد سے سرخ رو نگلنے دے۔ یہ بھی کہ ایک کہ یونسٹ مارکس کے ، ایک جرمن نیشنل سوشلسٹ ہٹلر کے ، اور ایک ہندستانی وطن پرست کا ندھی جی اور جو اہر لال کے پیش کیے ہوئے نظام حیات کی خدمت اور پیروی پورے جوش کے ساتھ کر لے سکتا ہے ، خواہ اس کوان مقتداؤں کی شخصیت سے کوئی نام کی بھی محبت اور شیفتگی نہ ہو ، کیوں کہ متعلقہ فلفے اور نظام پر اس کا عقلی اطمینان ہی اس خدمت اور پیروی کے لیے بالکل کا فی ہوسکتا ہے لیکن زندگی کے ان دوسر نے فلسفوں اور نظاموں پر اسلام کو بھی قیاس کرنا اور یہ بھی بیشنا کی مرحت اور پیروی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے ۔ اس طرح کی غلط فہمی کا شکارا گر کوئی ہوسکتا ہے تو صرف ایسا ہی شخص بیروی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے ۔ اس طرح کی غلط فہمی کا شکارا گر کوئی ہوسکتا ہے تو صرف ایسا ہی شخص ہوسکتا ہے جو یا تو حد درجہ سطی ذہمن رکھنے والا اور انتہائی سادہ لوح ہو ، یا پھر اسے اس بات کا کوئی نداز و بھی نہ ہو کہ مسلم ہونے کے کیا معنی ہیں اور خدا پر بتی کی راہ میں کیسی غیر معمولی مشکلات سے بنچہ آز مائی کرنی ہوتی ہے ۔ و یکھنے ہیں تو بہ ظاہر یہ ایک سیرھی میں بات معلوم ہوتی مشکلات سے بنچہ آز مائی کرنی ہوتی ہے ۔ و یکھنے ہیں تو بہ ظاہر یہ ایک سیرھی می بات معلوم ہوتی

ہے کہ جب اسلام دین فطرت ہے اور از روئے عقل وتج بہوہی ایک ایبا عادلانہ نظام ہے جو انسانی زندگی کی ساری الجھنوں کو کمالِ حسن وخوبی کے ساتھ سلجھا کرر کھ دیتا ہے تواس کی راہ ایک آ سان اورمقبول عام راہ ہوگی اوراس لیےاس کے تقاضوں کو بورا کرنے کے لیےا تناتعلق خاطر کے ساتھ کہ دوسرے غیر فطری اور ناقص نظاموں کے پیرواُن کی پیروی اور اقامت کا کام انجام دےلیا کرتے ہیں۔لیکن فی الواقع پرایک سخت قتم کاسفسطہ ہے،ایک الیی خوش فہی ہے جسے دین کی پوری تاریخ ایک خطرناک بھولا بن قرار دیتی ہے، ایک ایسامفروضہ ہے جس کا واقعات کی دنیا ہے کوئی تعلق نہیں ۔ حقیقت ِ حال جو پچھ ہے وہ توبیہ ہے کہ اگر مسلمان کو اللہ اور رسول سے صرف اتنا ہی لگاؤ ہوجتنا کہ دوسروں کواپنے لیڈروں سے بالعموم ہوا کرتا ہےتو اس شکل میں وہ اسلام کی پیروی کا فرض نا گزیر حد تک بھی ادانہیں کرسکتا۔معیاری یا قابلِ اطمینان حد تک ادا کرسکنا تو بہت دور کی بات ہے۔اس کی وجہ میہ ہے کہ اگر چہ رکا وٹیس اور مشکلیں ہرمسلک کی پیروی اور ہر تحریک کی علم برداری میں پیش آتی ہے، مگر دین حق کی پیروی اورا قامت کے راستے میں جو چٹانیں حاکل ملتی ہیں ان کی نوعیت بالکل ہی دوسری ہوتی ہے۔قربانیاں دوسرے نظام بھی ما نگتے ہیں ،مگران کی یہ مانکیں جان، مال اور آرام کی قربانیوں ہے آ گے نہیں برھتیں اورنفس کے محبوب جذبات ان کی ز د ہے بالکل ہی محفوظ رہتے ہیں ۔ وہاں ان جذبات کو نہ صرف بیر کہ قربان نہیں کرنا پڑتا بلکہ الٹے وہ خود ہی قربان گاہ بنے ہوتے ہیں۔اور دراصل بدانہی کی'' رضا''ہوتی ہے جس کی طلب میں ان کا پجاری انسان طرح طرح کی بازیاں کھیل جانے کے لیے تیار ہوجایا کرتا ہے۔وہ مصائب میں گھر جایا کرتا ہے، وہ گھر سے بے گھر ہوجاتا ہے، اس کی جائداد ضبط ہوجاتی ہے، وہ آ ہنی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات موت کے بھیا نک سائے اس کی طرف بڑھتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مگران سب کے باوجود کہیں ناموری کی خواہش ،کہیں اقتدار کی ہوں، کہیںعوا می مقبولیت کا دل نو از تصور اور کہیں دوسرے مرغوباتِ نفس اس کے زخموں پر ہر آن مرہم ر کھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ایسامرہم جس کی ٹھنڈک مصائب کومصائب نہیں رہنے دیتی اور اس کی رگوں میں ایک نے جوثر عمل کی لہر دوڑا دیا کرتی ہے۔گر جہاں تک دین حق کی پیروی اور اسلامی نظام کی اقامت کاتعلق ہے وہ سب سے پہلے انہی جذبات کی قربانی چاہتی ہے۔ وہ کہتی

ہے کہ دوسری چیزوں کی قربانیاں بھی مانگی جائیں گی لیکن ان کا موقع بعد میں آئے گا۔ ابتدائے ہمیں اینے جذبات ِنفس ہی ہے کرنی ہے۔ یہی میری راہ کا سب سے پہلا قدم ہے۔ یہاں تمہیں نہ صرف بیر کہ اپنی دولتوں کو نثار کرنا اور اپنی جانوں کو کھیانا ہے، بلکہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا ہے۔گالیاں س کرسوز بھری دعا کیں دینا ہے۔ دشمن دلوں کونرمی اورخوش خوئی سے جیتنا ہے۔ معاملات میں بےلاگ حق پرستی سے کام لینا ہے، سچائی کا اگر تقاضا ہوتوا پے عزیزوں کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف جتیٰ کہ خودا پنی ذات کے بھی خلاف اُٹھ کھڑا ہونا ہے۔اور بیسب کچھ کسی د نیوی لالچ اور مادی ہوس کے بغیر کرنا ہے۔شہرت کی تمناؤں سے، جاہ ودولت کی خواہشوں ہے بتحسین وآ فریں کی آ رزووں ہے ،عوامی مقبولیت کی امنگوں سے غرض ہراس چیز ہے دل و د ماغ کو یکسریاک رکھ کر کرنا ہے جوتمہار نے نفس کو مرغوب ہوسکتی ہے۔ یعنی جو چیزیں دوسرے نظاموں اورمسلکوں کے ماننے کے لیے مشکلات کے وقت استقلال اور جال سیاری کا واحد محرک بنتی ہیں،مومن کے دل پر چاہے جو کچھ بیت جائے اس کے لیے ان سے سہارالینا بھی حرام ہے۔ سہارالینا تو دور کی بات ہے،شرطِ ایمان بیہ ہے کہ انہیں بھی قربان کر دیا جائے۔ابغور فرمایئے اگر کسی شخص کا ایمان استدلالی علم اورنظری اعتراف سے آ گے نہ بڑھا ہواوراس کا اللہ ورسول سے کچھاسی قتم کا تعلق ہوجیسا کہ دوسرول کواینے مقتداؤں سے ہوا کرتا ہے تو کیا میمکن ہے کہ وہ مشکلات اورمصائب کے اس متلاطم سمندر کو یار سکے گا جس کے اندرمومن ہونے کے سبب اسے به ہرحال اُ تاراجائے گا۔اگرکسی کاحسن ظن بیہو کہ ایسی کھٹن گھڑیوں میں ایک کمیونسٹ اپنی جگہ پر صرف اس لیے جمار ہتا ہے کہ اس کو مارکسزم کی معقولیت اور سچائی پراعتماد ہوتا ہے اور کسی مادّی جذبے کی تسکین اس کے اس استقلال کے پیچھے کا منہیں کررہی ہوتی ، تواسے حق ہے کہ اس سوال کے جواب میں بھی وہ''یقیناً بےشک'' کے الفاظ کہددے۔لیکن اگر عقلاً اس طرح کے کسی حسنِ ظن کی گنجائش نہیں ہے جبیبا کہ واقعہ ہے، تو پھر بات بالکل صاف ہوجاتی ہے اور تقیقتِ واقعہ اس کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتی کہ بیصرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جومشکلات ومصائب کے گھبرادینے والے حملوں میں مسلمان کواپنے مقام پر جمائے رکھتی ہے۔ کسی حقیقت کا مجردعلم و اعتراف مشکلوں سے تو شکست ضرور کھا سکتا ہے اور روزانہ کھا تا ہی رہتا ہے گریپصرف محبت ہے

جس نے بینگ بھی گوارانہیں کیا ہے۔ایک ایبامسلمان جواللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کی کم سے کم مقدار سے بھی محروم ہو، جب مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوگا تو ان کے مقابلے میں وہ اسی وقت ثابت قدم رہ سکے گا جب اس کانفس کوئی نہ کوئی رشوت لے چکا ہو۔ ورنہ وہ مسلحتیں تر اش کر فرار کی راہیں ڈھونڈھ لے گا۔لیکن جب کسی کا ایمان محبت کا رنگ اختیار کر چکا ہووہ نہ تو رشوتیں مانگے گانہ مسلحتیں تر اشے گا اور نہ مشکلوں کے آگے ہتھیار ڈالے گا۔اگر کوئی ظاہری مفاداس کی اسلی اور ہمت افزائی کے لیے موجود نہیں ہے تو نہ ہی۔اس نے اپنی مومنانہ حیثیت کا اعلان اور اپنی مسلمانانہ زندگی کا آغاز کسی دنیوی غرض کے پیشِ نظر کیا کب تھا؟ اس کے سامنے تو محض اپنی محبوب آقا و مولاکی خوشنودی تھی جو اسے بہ ہر حال حاصل ہور ہی ہے۔ آخر محبوب حقیقی کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کیا صلہ ہور ہی ہے۔ آخر محبوب حقیقی کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کیا صلہ ہوسکتا ہے جس کی تمنا کی جائے۔

اگرآپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ جس وقت وہ سچے مومنوں کے اوصاف اور کردار کی باتیں کرتا ہے اس وقت اس کے سامنے صرف اس ایمان کا تصور ہوتا ہے جس پراللہ تعالیٰ کی محبت چھا چکی ہو۔ ہیاس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے نزدیک بیاوصاف اور کردار اس مسلمان سے متوقع ہی نہیں ہو سکتے ، جو اس جذبہ محبت سے خالی ہو۔ سورہ مائدہ کی فرکورہ بالا آیت: (یَا یُشُها الَّذِیْنَ اَمْنُوا مَنْ یَّرْتَنَّ مِنْکُمْ ... وَ لَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآلِهِم الله اس پرغور کر اللہ تعالیٰ کی محبت لازمہ ایمان ہے، بلکہ اس کر لیجے۔ یہ آیت محض یہی نہیں واضح کرتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لازمہ ایمان ہے، بلکہ اس حقیقت کا بھی صاف اعلان کرتی ہے کہ دین کے مطالبوں سے منھ کے مُرا جانے کا خطرہ صرف اس وقت پیش آ سکتا ہے، اور پیش آ یا کرتا ہے جب کہ ایمان محبت اللی کی روح سے خالی ہو۔

ان دونوں وجوہ کی بناپر ضروری ہے کہ ہر صاحبِ ایمان اپنے استدلا کی علم واعتر اف حق کی نیم تاریک اور سر دفضاؤں کو محبت کی تابناک اور گرم شعاعوں سے معمور کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے۔ جب تک اسے اس سلسلے میں قابلِ لحاظ کام یا بی حاصل نہیں ہوجاتی ، شخت خام خیا لی ہوگی اگروہ یہ بچھ لے کہ میر اسینہ ایک زندہ اور بیدارا یمان سے آباد ہے۔

ایمان باللہ استدلالی علم کے نچلے زینوں سے اُٹھ کر محبت کے مقام بلند تک کس طرح پہنچتا ہے؟ اور د ماغ کا سر داور خشک اعتراف، دل کے سوز اور باطن کے گداز میں کیوں کر تبدیل موجاتا ہے؟ بدایک ایسا ضروری سوال ہے جس کا اس موقع پر بہ ہرحال جواب ملنا جا ہے۔اس سوال کے جواب میں ایک سے زائد باتیں کہی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے ان میں سے ہر پہلو سے چے بات وہی ہوگی جوقر آن وسنت اوراسوۂ رسول سے واضح ہوتی ہے۔ کیوں کہ دین کےسرچشمے یہی ہیں اور رہنمائی کا مقام صرف انہی کو حاصل ہے۔ دین اور دینی رہنمائی کے بیسر چشمے جس کو محبت ِ الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفکر اور ان کے ملی فیضان کا تذکر ہے، اوران میں ہے بھی خاص طور براس کی صفت رحت کا تفکر وتذ کر۔ کیوں کہ نفسیاتی طور برمحبت کا جو رشتہ رحم وشفقت سے ہے وہ کسی اور شے سے نہیں ہے۔ آپ اگر کسی پرصدق ول سے احسان کریں جو دراصل رحم وشفقت ہی کے جذبے کاعملی مظاہرہ ہوتا ہے، توممکن نہیں کہ اس کا دل آپ کی محبت کا اسیر نہ ہوجائے۔لیکن اگر آپ کسی سے رحم وشفقت کا برتا ونہیں کرتے تو خواہ آپ میں دوسری ہزارخو بیاں اور کمالات موجود ہوں،ضروری نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے اگر چہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا ذکر وفکر بھی اس سلسلے میں کچھ معمولی فائد ہے ہیں ر کھتا، مگر پھر بھی عام طور براس کی حیثیت صرف تائیداور تقویت کی رہتی ہے اور اصل اور بنیادی حیثیت صرف صفت ِ رحمت کے تذکر وتفکر کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجبھی کہ جب نبی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ اینے" اللہ سے محبت رکھو" (اَحِبُوا اللّهَ) تواس کی علت آ پ نے بیارشاد فرمائی كْ وه اين نعتول عصمهارى يرورش كرتائ '(لِمَا يَعُذُو كُمْ مِنْ نِعُمَتِهِ حرزنى) حضرت عمر بن عبدالعزيز في دراصل الى عظيم حقيقت كالظهاركيا تفاجب يفر ماياتها كه: الفكرة في نعم الله عزَّ وجلَّ من افضل العبادة.

(احیاءالعلوم،جلدیم،ص:۴۰۳)

''اللہ تعالیٰ کی نعتوں پرغور وفکر کرنا بہترین عبادت ہے۔'' صفاتِ اللّٰہی پر تفکر اور ان کے عملی فیضان کے تذکر کی چندا ہم اور نمایاں شکلیں ہے ہیں: - اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہر طرف چھیلی ہوئی نشانیوں پر جب نگا ہیں پڑیں تو غفلت اور بے حسی کے ساتھ نہ پڑیں، بلکہ حق شناسی اور عبرت پذیری کے ذوق کے ساتھ پڑیں، تاکہ جب لوٹیس تو ان سے حمد وشکر کا احساس ٹیک رہا ہو۔

- ۲- قرآن کی ان آیتوں کو تدبر اور حضور قلب کے ساتھ بار بار پڑھا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے اور انسان کو اپنی تعتیں گئی گئی کریا دولائی ہیں۔
- ۳- الله تعالی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو جب استعال کیا جائے تو سے دل سے اس کا شکر ادا کیا جائے ۔ اس شکر گزاری کا مفصل طریقہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے اُسوے میں اور آپ کے ارشادات میں موجود ہے۔ اور وہیں سے اسے لیا جانا چاہیے۔
- اللہ تعالیٰ کے لاشریک کمالوں کا، اس کی بے پایاں عظمتوں کا، اس کی بے نہایت خویوں کا جس حد تک بھی ذہن تصور کرسکے اس حد تک اس تصور کو ذہن میں بار بار محضر کیا جاتا رہے، بلکہ جہاں تک ہوسکے اسے زیادہ سے زیادہ متحضر رکھا جائے۔ کیوں کہ کمال، عظمت اور خوبی انسان کو فطر تأپیند ہیں اور جس کسی میں وہ ان چیزوں کو موجود پاتا ہے اس کے لیے قدر تا اس کے اندر احترام اور عقیدت کے جذبات اُمجر آتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر جتنی ہی زیادہ ہوگ اس کی عقیدت اور اس کا احترام وہ اتناہی زیادہ محسوس کرے گا، جوتر تی کرکے یا تو خود جذبہ محبت کی شکل اختیار کرلے گایا کم از کم یہ کہ اس جذبہ محبت کی شکل اختیار کرلے گایا کم از کم یہ کہ اس جذبہ کو استحکام بخشنے کا ذریعہ بن حائے گا۔
- ۵ اینے فقر کا گہراا حساس رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رزّاقیت پر ہروفت نظر جمی رہے اور ہرضرورت کے وقت اس کے حضور اپنی التجائیں پیش کی جائیں۔
- اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے، کیوں کہ کسی چیز کی کثر تے یاد جس طرح اس کے محبوب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ محبوب ہونے کا ثبوت ہے، اسی طرح اس کی محبت کے بڑھتے رہنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاداللہی کی مکمل ترین شکل نماز ہے۔ نماز کوجن وجوہ سے دین کی اہم ترین بنیادوں میں رکھا گیا ہے ان میں سے ایک خاص اور بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس مسئلے پر کممل گفتگو آگے اپنے مقام پر آئے گی۔
- صفات ِ الٰہی کے تفکر و تذکر کی ان مثبت تدبیروں کے ساتھ اس ضمن میں ایک منفی تدبیر کا

اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ ہے دنیا پرتی کے مہلک جراثیم سے اپنے کو پاک کرتے رہنے کی تدبیر۔ جب تک انسان دنیا سے پوری طرح ہوشیار نہ رہے گا، محبت ِ الہی کے جذبے کو ترقی دینے کی اس کی مثبت کوششوں کا اثر بہت ست رفتار رہےگا۔ کیوں کہ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں فطری تضادہ ہوا دریدا کی مسلم بات ہے کہ انسان دنیا کی طرف جتنا جھکار ہتا ہے اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل کے دروازے اتنے ہی بندر ہتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو ہرگز اس امر کا موقع نہ ملنا چاہیے کہ وہ اس کے افکار واعمال پر اپنے پھندے ڈال سکے۔ اور اگر بدشمتی سے اس طرح کے بچھ بھندے پڑچکے ہوں تو انہیں کا بھیننے کی اسے پوری جدو جہد کرتے رہنا چاہیے۔ اس جدو جہد کی عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ تفصیل اگلے باب یعنی ایمان بالآخرت کے مباحث میں آرہی ہے۔

آ خرمیں ایک اور بات بھی جان لینا ضروری ہے اور وہ پیر کہ محبتِ الٰہی کی کیفیت اور کیت کا اندازہ کس طرح لگایا جاسکتا ہے؟ لیعنی یہ بات کس طرح معلوم ہوسکتی ہے کہ جماری کوششیں اس جذبہ محبت کے پیدا کرنے میں فلاں حد تک کام یاب ہوسکی ہیں؟ پیسوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ محبت ِ الہٰی کوئی الی شے نہیں ہے جو دیکھی اور دکھائی جا سکے۔ نہ وہ دعویٰ کرنے کی چیز ہے، نہابیا ہے کہ کچھ خاص قتم کی حرکتیں اور معیتیں اس کے وجود کی دلیل ہوں بلکہ وہ ایک اندرونی جذبہاورایک باطنی کیفیت ہے۔ ظاہر ہےالی چیزوں کے بارے میں جونہ آئکھ سے د کیھنے کی ہوں، نہ ہاتھوں سے ٹٹول کرمعلوم کرنے کی مجیح اندازہ لگا سکنے کا واحد ذریعہ صرف ان کے ثمرات اور مظاہر ہی ہوتے ہیں۔وہ محض اپنی ضروری علامتوں ہی سے جانی پیچانی جاتی ہیں۔ اس لیے محبت کا حال اگر جانا جاسکتا ہے تو صرف انہی باتوں سے جواس کے لازمی ثمرات کی حیثیت رکھتی ہیں۔محبت اللی کابیلازمی ثمرہ اوراس کی بیضروری علامت کیا ہے جس سے اس کے وجود یا عدم وجود، نیز اس کی مقدارِ وجود کا میح پیة بتانے والی ہوتی ہے؟ اتنی اہم چیز اور ایسی فیصله کن علامت کی تعیین ہماری آپ کی کاوٹرِ فکر پرنہیں چھوڑی جاسکتی تھی۔ بلکہ یہ خوداللہ تعالیٰ ہی کے واضح کردینے کی بات تھی۔ چنال چہاس نے کھول کر بتادیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اوروہ کس شکل میں ظہور کرتی ہے؟ وہ فرما تاہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْدِبُكُمُ الله - (آلعران: ٣١)
"ان بي المهدوا رم الله عراد على معارى بيروى كرو، الله مصوبت كرعاً"

یعنی الله تعالی سے محبت کرنے کا طریقہ کہیے، مااس کا محبّ بننے کی تدبیر، مااس کی محبت کی محسوس علامت، صرف سے ہے کہ انسان اس کے رسول کی پیروی کرے۔ یہی پیروی رسول اسے اللہ کامحت ہی نہیں، بلکہ اس کامحبوب بھی بنادینے والی چیز ہے۔ یہ ایک نا قابلِ تر دیرحقیقت ہے کہ رسول خدا کی پیروی کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی پیروی اور اس کے احکام کی خوش دلانہ اطاعت ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی سرایا طاعت وانقیادِ حق کی زندگی تھی۔ (وَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) اوراسے اس کے سوااورکوئی حکم نہ تھا کہ جو پچھاس کے پاس بھیجا جار ہا ہے بلا کم وکاست اس کی پیروی کرے اور علم بردارانِ باطل کی آ رزووں، تدبیرون اور خالفانہ سر كرميوں كا ذرة برابر بھى اثر نەقبول كرے۔ (إقبِغ مَا أُوْجِى إلَيْكَ مِنْ تَابِكَ ۚ لَا إِلَّهُ وَالَّهُ وَالّ وَأَعْدِ ضَ عَنِ النَّهُ رِكِيْنَ ﴿ العام ١٠٦) اس كے ليے حرام تھا كه الله تعالى كے بمه جباتى احکام وہدایات میں ۔ سے کسی ایک کو بھی متروک ہونے دے (وَاحْدَثَنَ هُمُ أَنْ يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ السلام (٣٩) اس ليه رسول كى بيروى كالسب جس بركه الله تعالى كامحت اور محبوب بننے کا دارومدار ہے۔مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح آ یا نے بلاکسی تفریق وتقسیم کےاللہ تعالیٰ کےاحکام وہرایات کی پیروی کی اور پوری خوش د لی ، انتہائی شیفتگی اور کامل فیرا کارا نہ جذبے سے کی ،اسی طرح اپنی استطاعت بھر ہم بھی کریں۔اس کے سوانہ اللہ کی محبت کا کوئی مفہوم یا مظہر ہے، نہا تباع رسول کے کوئی معنی۔ پی حقیقت اتنی واضح تھی کہ جا ہے مل سے جو کوتا ہیاں بھی سرز دہوگئ ہوں، مگر جہاں تک فکر ونظر کا تعلق ہے اس سے اختلاف کو بھی روانہیں رکھا گیا۔اور تمام علماءاورصاحبِ بصیرت مشائخ اس پر ہمیشہ سے متفق رہے ہیں۔مشہور محدث امام نو وکی لکھتے ىلى كە:

من افضل محبة الله ورسوله امتثال امور هما واجتناب نهيهما والتأدب بالأداب الشرعية. (شرح ملم، جلد٢، ص:٣٣١) "الله اوراس كرسول كى سب سے اونچى محبت بيرے كمان كے حكمول كو بجالايا

جائے، جن باتوں سے انھوں نے روکا ہے ان سے دور رہا جائے اور تمام آداب شرعیہ سے اپنے کو آراستہ کیا جائے۔'' سے اپنے کو آراستہ کیا جائے۔'' امام غزالی سی کے جیں کہ:

الاطاعة تبع الحب وثمرته. (احياء العلوم، جلدم، ص: ٢٥٣)

'' الله کی اطاعت اس کی محبت کا تقاضاا ورثمرہ ہے۔''

حدیہ ہے کہ بعض اہلِ علم کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کی محبت کا ثمرہ نہیں بلکہ عین محبت ہے۔ یعنی وہ اطاعت ِ اللہی اور محبت اللہی دونوں چیزوں کو ایک ہی حقیقت کی دومختلف تعبیریں قرار دیتے ہیں جیسا کہ قاضی عیاض کا بیان ہے:

قیل محبتهم له استقامتهم علی الطاعة د (شرح مسلم للوویؒ) ''ایک رائے بیہ کہ بندول کی اللہ سے محبت بیہ کدوہ اس کی اطاعت پر مضبوطی سے جے رہیں۔''

چناں چہ حضرت مہل تستری رحمۃ اللہ علیہ محبت کی یہی تعریف کرتے ہیں:
الحب معانقة الطاعة و مباینة المخالفة . (رسالة ثیریہ سم ۱۳۵۰)
"محبت نام ہے اللہ کی اطاعت سے چٹ جانے اور اس کی مخالفت سے کنارہ کش
ہوجانے کا۔"

گویا اس سلیے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفاشعارانہ اور محکم اطاعت آیا اس کی اصل محبت ہی کا دوسرانام ہے، یا وہ اس محبت کا لازی ثمرہ ہے۔ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ اللہ سے محبت رکھنے والا اس کی اطاعت لازماً کرتا ہے اور اطاعت کے بغیر محبت کا وجود قابلِ تصور ہی نہیں۔ امام قثیر کُٹ نے کتنی عمدہ بات فرمائی ہے:

ان من اجل الکر امات التی تکون للاولیاء دوام التوفیق للطاعات و العصمة عن المعاصی و المخالفات۔

(رسالہ قیریہے۔س:۱۲۰) ''اولیاءاللّٰہ کی سب سے بڑی کرامتوں میں سے ایک بیہ ہے کہانسان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دائی توفیق مل جائے اور وہ اس کی نافر مانیوں اور مخالفتوں مے محفوظ موسائے۔''

غرض محبت اللي كى كسوئى صرف كتاب وسنت كايوراا تباع ہى ہے۔اس كسوئى يراييخ کوکتے رہنامحض ایک بہتر کامنہیں بلکہ انتہائی ضروری کام ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیراس بات کاکوئی اندازہ ہی نہیں ہوسکتا کے حصول محبت کے باب میں ہماری کوششیں فی الواقع کس حد تک کام یاب ہوسکی ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ بیا ندازہ نہیں ہوسکتا، بلکہ ساتھ ہی بیخطرہ بھی لاحق رہے گا کہ انسان محبت کے نام پر فریپ محبت کا شکار ہوجائے۔وہ اینے تنیک سے محصار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے باطن کوگر ماتی جارہی ہے مگر حقیقتاً وہ صحیح محبت کا سوز نہ ہو۔ بیخطرہ اس لیے لاحق رہے گا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی فطرت میں جوش اور بے تابی ہے، وہ رہ رہ کر بے قابو ہوجاتا اور ہوش کے تقاضوں کو بچل کر رکھ دیتا ہے۔اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس وفت اس کے سامنےاصل کار فرما طافت اس کا ذوق ہوتا ہے، نہ کرمجبوب کی پینداور ناپیند کا خیال۔حالاں کہ غیراللّٰد کی محبت میں چاہے جو بے راہ روی بھی برداشت کر لی جاتی ہومگراللّٰد کی محبت میں ۔ جو اصلاً عقلی محبت ہے نہ کہ طبعی کوئی نامعقولیت گوارانہیں کی جاسکتی۔اوراس کے حق میں سب سے بڑی نامعقولیت بیہ ہے کہانسان اس میں اپنے ذوق کو دخیل ہونے کا موقع دے دے اور الله ہے محبت اپنی پیند کے مطابق کرے۔جن طریقوں اور جن اعمال ومشاغل کو جا ہے اختیار کرے اورجن سے حاہے بے تعلق ہوجائے۔ یہاں اس اتباعِ ذوق کی اور اس انتخاب کی قطعاً کوئی آ زادی نہیں ہے۔ بیآ زادی اگر جان بوجھ کراختیار کی جائے تب تو کفر ہے اورا گرنا دانستگی میں ا پنالی جائے تو بھی کچھ کم محرومیوں کی موجب نہیں۔جس شخص کو اس گھاٹے سے بچنا ہواہے ا تباع کتاب وسنت کی میزان ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنی حاہیے۔

#### بابسوم

### [۲] ہ خرت پریفین آخرت پریفین

تغمیر دین کا دوسرا بنیادی پھر آخرت کا یقین ہے۔ یعنی ایک ایسے دن کے آنے کا یقین ہے۔ یعنی ایک ایسے دن کے آنے کا یقین، جب ہر شخص کے اعمال کا خالص اخلاقی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا قانونِ جزا آگے بڑھے گا اور بڑھ کر ہمارے شعور وکر دار کے چہرے سے ان ظاہری پردوں کو ہٹادے گا جواس دنیا میں کام کرنے والے قوانین طبعی نے ان پرڈال رکھے ہیں، جس کے بعد ہر نفس کے لیضروری ہوگا کہ جو پھھاس نے زندگی میں کیا ہے اس کے اخلاقی نتائج سے دوچار ہو۔

### اصل اور حقیقت

یہ بات کہ جزائے اعمال کا ایک دن آنے والا ہے، قرآن کیم میں بڑے زور اور اہتمام سے بیان ہوئی ہے۔ اس زور اور اہتمام کود کھر کر بہ ظاہر تو یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ چز بھی ایمان باللہ کی طرح ایک مستقل حیثیت کی ما لک ہے مگر فی الواقع ایبانہیں ہے، بلکہ یہ اسی ایمان باللہ کی ایک شاخ، یعنی اس کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے۔ جہاں یہ ایمان باللہ نہ ہوگا وہاں آخرت کا تقیدہ بھی آخرت کا تصور ممکن بھی نہ ہوگا اور جس جگہ ٹھیک ٹھیک یہ ایمان موجود ہوگا وہاں آخرت کا عقیدہ بھی لازماً پایا جائے گا۔ پہلی بات اس لیے کہ ایک خالق و ما لک اور معبود و فر ماں روا کے تصور کے بغیر لازماً پایا جائے گا۔ پہلی بات اس لیے کہ ایک خالق و ما لک اور معبود و فر ماں روا کے تصور کے بغیر کے اور مزان کو کئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اس کی جن صفات کا بہ ہر حال علم ویقین رکھتا ہے اور جن کے علم ویقین کے بغیر وہ مومن باللہ ہو ہی نہیں سکتا، ان میں سے متعدد صفقیں ایسی ہیں جو اس بات کا کھلا مطالبہ کرتی ہیں کہ انسانوں کو اس کے کیے کا

پھل ضرور ملے اور اس غرض کے لیے ایک نہ ایک دن جزا وسزا کی میزان لاز ما آویزال کی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا سیح علم رکھتا ہوگا وہ ایک یوم جزا کا بھی ضرور قائل ہوگا، یا کم از کم بید کہ اس کے مان لینے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح آ مادہ ہوگا اور اس حقیقت کے سیامنے آتے ہی اسے اپنے ہی دل کی ترجمانی قرار دےگا۔

ان صفات میں ہے، جوایک روز جزائے آنے کا مطالبہ رکھتی ہیں، چار بہت نمایاں ہیں: اے عدل، ۲۔ حکمت، ۳۔ رحمت اور ۲۰ ۔ حاکمیت۔ اگر چہ یہ بحث کہ بیشفتیں ایک یوم جزائے آنے کو کیوں کرمتلزم ہیں، ایک لمبی اور متعقل بحث ہے اور یہاں بچ راہ میں اصل موضوع بحث کے ساتھ کسی ایک اور متعقل منزل کا رُخ کر لینا صحیح نہیں ۔ لیکن اس کے باوجود موضوع کی اہمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس دعوے کا ذکر کرکے اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے آئے ، آگ بڑھے نے ہیا اجمالاً یہ بھی دیکھ لیں کہ بیشفتیں کس طرح ایک روز جزا کا آنالازم محیراتی ہیں؟

عدل کے معنی ہیں کا نے کی تول تن پہنچاد ینا اور ہرایک کے ساتھ اس سلوک سے پیش ان جس کا وہ اپنے عمل کی بنا پر ستی ہو۔ پس اگر اللہ تعالی عادل ہے تواس کا مجرد عادل ہونا ہی اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر خض کواس کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی نہ بھی ضرور دے۔ جس نے اپنی زندگی کا مقصد پہچان کراہے پورا کرنے کی کوشش کی ہواور اس طرح اس کی مرضیات کا اتباع کرتا رہا ہوا ہے اپنی خوشنو دیوں اور نعمتوں سے شاد کا م کرے اور جس نے ایسا نہ کیا ہواس کو قرار واقعی سزادے ۔ عدل وانصاف کا بیدہ منیا دی مفہوم ہے جس سے آج تک اختلاف ممکن نہیں ہوسکا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انصاف پیند دانش مند نے دوست اور دیمن ، فرماں بردار اور نافرمان ، موسکا ہے۔ دیا میں کسی بھی انصاف پیند دانش مند نے دوست اور دیمن ، فرماں بردار اور نافرمان ، وہ ذات بو حکمت و دانش اور عدل وانصاف کا سرچشمہ ہے ، اپنے نافرمانوں کو بھی اسی نگاہ سے اسے اپنے غلاموں اور وفاداروں کو دیکھنا چا ہے ، بیہ بداہتا ناممکن بات وہ ذات جو حکمت و دانش اور عدل وانصاف کا سرچشمہ ہے ، اپنے نافرمانوں کو بھی اسی نگاہ سے اسے اپنے غلاموں اور وفاداروں کو دیکھنا چا ہے ، بیہ بداہتا ناممکن بات ہے ۔ قرآن نے جب یہ ہما کہ '' اندھا آئھوں والے کے ، تاریکی روش کے ،ساید دھوپ کے اور مردہ زندہ کے برابر نہیں ہوسکتا۔ 'و مائیس توی الزم غلی والبھی نگر فی وکلا الظّ کُون فی وکلا الظّ کُون فی کو کو الوّ کُھی و کہ الوّ کُون فی کو کو الوّ کُل فی کو کو الوّ کُل فی کو کو الوّ کُس کی مطلب کو النہ و کو کی اس کے بیہ کہنے کا مطلب کو النہ و کوئی فی کو کو الوّ کوئی ہوں کے ایکھ کا مطلب

اسی بدیمی حقیقت کا اعلان واظہارتھا اور جب اللہ جل مجدہ نے جلال بھرے انداز میں فر مایا کہ '' کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کوایک سطح پر رکھیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟'' اَفَنَجْعَلُ الْهُسْلِمِیْنَ گَالْہُجْدِومِیْنَ ﷺ مَالکُمْ ﷺ کَیْفَ تَحْمُلُمُونَ ﴿ (اللّٰم: ٣٦،٣٥) تو اس کا مدعا اس روثن حقیقت کے اندھے منکروں کوجھڑ کنا اور ملامت کرنا تھا۔

41

غرض، نیوکاروں کواچھا اور بدکاروں کو یُر ابدلہ ملنا اوران کے اعمال کے عین مطابق ملنا، عدلِ خداوندی کاصری تقاضا ہے۔ لیکن جہاں تک اس دنیوی زندگی کا تعلق ہے، اس میں تو یہ تقاضا کام کرتا ہوا دکھائی نہیں ویتا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں کی خوش حالیاں، یہاں کی زینتیں، یہاں کی تعمین، یہاں کی سر بلندیاں بالعموم ان کونہیں ملتیں جواہل حق ہیں، بلکہ ان کے حصے میں آتی ہیں جوحق کے دیمن اور اللہ تعالی کے باغی ہیں، اور اہل حق کے گردو پیش اکثر وہیش اکثر وہیش تر بدحالیاں، گم نامیاں، فلاکتیں اور مظلومتیں ہی چھائی رہتی ہیں۔ یہاں بدی، ظلم، کیا دی اور بے ایمانی کی راہ دولت کدوں اور عشرت خانوں میں لے جاتی ہے اور نیک روی، حسن خلق، حور شناسی اور خدا برتی کا راستہ مشکلات اور مصائب کے خارز اروں میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ صورت حال صاف کہ در ہی ہے کہ یہ دنیا دار الجزا قطعاً نہیں ہے، یہاں لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ خبیں ملاکرتا۔ حالاں کہ اگر خدا عادل ہے تو ایسا ضرور ہونا چا ہیے، اس لیے یہ بالکل ناگز ہرہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسری زندگی وجود میں آئے، جس میں اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی وجود میں آئے، جس میں عدل الی کا یہ بنیا دی تقاضا پورا ہوا ور ہر مخص کو اس کے کا موں کا کیسل بی جائے۔

اب صفتِ حکمت کو لیجیے: '' حکیم'' کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی کام حکمت اور مقصدیت سے خالی نہ ہو۔ جو جتنا بڑا حکیم ہوگا اس کے کام اسنے ہی زیادہ بامقصداور پُر از حکمت ہول گے۔ یہ ایک مانی ہوئی اور بدیمی بات ہے اور اس کی بدا ہت پر ہرگز کوئی حرف نہیں رکھا جاسکتا۔ اس مسلم اور بدیمی حقیقت کے ہوتے ہوئے میمکن نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالی کو حکیم بھی مانا جائے اور ساتھ ہی اس کے کسی فعل کو بے مقصد بھی گمان کیا جائے۔ اس دنیا کی اور اس دنیا میں بینے والی نوعِ انسانی کی تخلیق بھی اس حکیم مطلق کا فعل ہے اس لیے اس کو بھی کسی طرح بے مقصد نہیں باور کیا جاسکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی حکمت اور نہیں باور کیا جاسکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی حکمت اور

مقصدیت سے خالی نہیں ہوسکتا۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ دنیا کے اس عظیم اور منظم کارخانے کواس نے ایک روز یونہی کسی اتفاقی حادثے کے ہاتھوں بسٹوٹ پھوٹ کرختم ہوجانے کے لیے پیدا کیا ہو! اور کارخانہ بھی ایسا جس کے مختلف اور متضادعناصر میں کامل توافق اور بےنظیر ہم آ ہنگی نظر آ رہی ہے،جس کا ایک ایک واقعہ علت ومعلول کے نا قابلِ شکست شیرازے میں بندھا ہوا ہے، جس کی ہدیت ترکیبی میں غایت در ہے کانظم وانضباط پایاجا تا ہے۔اسی طرح یہ بات بھی کس طرح قابلِ تتلیم ہوسکتی ہے کہ اس نے انسان جیسی مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا ہو کہ دنیا میں کھائے یے اور ایک روز مرکر فناکی تاریکیوں میں ہمیشہ کے لیے کھوجائے۔وہ انسان جس کوعقل وفہم کی بے نظیر صلاحیتیں اور سعی وعمل کی غیر معمولی قابلیتیں دے کر بھیجا گیا ہے، جس کی حاکری میں ز مین کے ذرّوں سے لے کرآ سان کے آفتاب و ماہتاب تک لگے ہوئے ہیں۔قطع نظراس بات سے کہ ایک ذات حکیم کے ہاتھوں پیدا کیے جانے کے باعث بیعالم اور بیرانسان بے غایث و بِمقصد ہوہی نہیں سکتے ،اس عالم کا پنظم وانضباط اور اس انسان کی بیمتاز صلاحیتیں اور صفتیں خود یہ گوارانہیں کرتیں کہاس عالم کو بچوں کا گھر وندااوراس انسان کو مداری کی کھریتلی سمجھا جائے ۔جس عالم کا ایک ایک جز و کھلے ہوئے مقاصد کا حامل ہو، وہ خود بے مقصد ہواور جس انسان کے لیے كائنات كااتنابزا حيرت انكيز كارخانه دن رات مصروف كار هووه خودكسي غايت ومقصدكي يابندي ہے آزاد ہو، خالق کا ئنات کو حکیم مطلق مانے والا اتنی غیر معقول بات کیسے مان سکتا ہے؟ اس کی عقل کی نگا ہیں تو جب بھی ان حقائق پر پڑیں گی وہ فوراً پکاراٹھے گی کہ مَابَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهٰ مَا بَاطِلَا ۚ سُبْحَنَكَ فَقِنًا عَذَابَ التَّايِ ﴿ (آلِ عمران:١٩١) [خدايا! توني يكارخانعب فبيس بنايا ب، تواس سے برتر ہےك کوئی به مقصد کام کرے، پس (یقیناً ہماراو جود ایک بامقصد اور ذمہ داروجود ہے، اس لیے مقصد فراموثی اورغیر ذمہ داری کی حماقت اور اس کے وبال یعنی )عذابِ جہنم ہے ہمیں بچا] اور وہ جب بھی خدا کی صفت ِ حکمت کا تصور كرے گا تواس كى زبان كلام البى سے ہم نوا ہوكر جيرت بھرے انداز ميں خود بيسوال كرے گى كه: آيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُتُتُوكَ سُدًى ﴿ (القيامة: ٣١)

> '' كياانسان يمكان كرتائ كهاسے يول بى چھوڑ دياجائ گا؟'' اَفْصَوبْتُمُ اَتَّهَا خَكَفْنَكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمُ اِلْيُنَا لَا ثُوْجَعُونَ ﴿ (المونون:١١٥)

'' کیاتم لوگوں نے سیمجھ رکھا ہے کہتم بلاکسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہواور تمہیں ہمارے روبرولوٹ کرآنانہیں ہے؟''

اس کے بعد صفت رحمت برغور کیجیے: رحم وشفقت کا سب سے پہلا تقاضا پیرہے کہ جو فر ماں بردار ہوں ان کی طاعتوں، رضا جوئیوں اور قربانیوں کی بوری بوری قدر کی جائے، ان کا بہتر سے بہتر اجر دیا جائے اور انہیں اچھی طرح خوش کردیا جائے۔لیکن جیسا کہ ابھی عرض کیا گیااور جبیها که ہرشخص کا مشاہدہ ہے، اس دنیوی زندگی میں الله تعالی کی صفت رحمت کا بدتقاضا عموماً پورانہیں ہوا کرتا اور واقعات گواہی دیتے ہیں کہاس کے فرماں برداروں کومشکلات اور مصائب سے بہ کثرت سابقہ پیش آتار ہتا ہے، بلکہ کتنوں کی تو یوری کی یوری زندگی انہی تلخیوں میں گزرجاتی ہے۔اب ایک طرف تو خدا پرستوں کی بیآ زمائشوں بھری زندگی سامنے رکھیے، دوسری طرف اس خدا کی رحت وراُفت کو دیکھیے جس کی خاطر وہ عمر بھراپنا خون پسیندایک کرتے رہے۔صاف نظرآ جائے گا کہ ایک ایسے وقت کا آ ناقطعی ناگزیرہے جب اللہ تعالی کی اس رحت وراُفت کااس کےان فر ماں بردار بندوں کے حق میں عملی ظہور ہو، جب وہ ان کی وفا داریوں اور رضاطلبیوں کا اجر دے، جب اس کی رحمانیت انھیں اپنی آغوش میں لے کران کے دلوں سے د نیوی زندگی کے رنج وغم کا غبار جھاڑ دے، ورنہ خدا کا رحیم ہونا تو در کار، اس کوت ناشناسی اور ظلم سے بری ثابت کرنا بھی ممکن نہ رہ جائے گا۔ تعالی اللہ عنہ۔اس لیے اس کے رحیم ہونے کا ایک تقاضا پیھی ہے کہ لاز ماایک یوم جزا آ کررہے۔اس عقلی اور منطقی استدلال کے لیے اگر قر آن کی تائیدوتو ثیق بھی مطلوب موتوبيآيت يرهي:

> كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا مَيْبَ فِيْهِ الْمَالِمِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لَا مَيْبَ

> "اس نے اپنے او پر رحمت لازم کرلی ہے (لہذا) وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔"

ان لفظوں کانظم و سیاق صاف بتار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت، قیامت اور آخرت کو بالکل نا گزیڑھیراتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں سے بھی اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر کے بعد ہی لم لیك یؤور اللہّ نین فرمایا گیا ہے۔ كلام کی بیر تیب اس بات كا كھلا اشارہ ہے كہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک صحیح معنوں میں رحمٰن ورحیم ہوہی نہیں سكتا جب تک کہوہ ایک یوم اللہ بین (بدلے كادن) لانے والا بھی نہو۔

رہی اللہ تعالیٰ کی صفت ِ حاکمیت ، تو جزا وسزا کے تصور کے بغیراس کا وجود ہی ہے معنی ہوجاتا ہے اور وہ ایک مذاق بن کررہ جاتی ہے۔ بیجی عجیب حاکمیت ہوئی کہ اس کی مسلسل نافر مانیاں کرنے والے بلکہ اس کے مقابلہ میں خود اپنی حاکمیت کاعکم بغاوت بلند کرنے والے اس کے سامنے حاضر تک نہ ہوں اور ان سے نہ کسی جرم کی باز پرس ہو، نہ کوئی سزا آنھیں بھگتی اس کے سامنے حاضر تک نہ ہوں اور ان سے نہ کسی جرم کی باز پرس ہو، نہ کوئی سزا آنھیں بھگتی پڑے! اللہ تعالیٰ کی صفت ِ عزت کا جس کی صفت ِ حاکمیت دراصل ایک شاخ ہے، قرآن میں جو بار بار ذکر کیا گیا ہے اس کا ایک اہم ترین مقصد ہے تھی ہے کہ وہ ایک روزِ جزا کے آنے پر دلیل و بر ہان کا کام دے۔

### عملي اہميت

اس بحث کی روشی میں ایمان بالآخرت کی حثیت منطقی طور پر ایمان باللہ کے مقابلے میں بہ ہرحال ٹانوی ٹھیراتی ہے لیکن منطقی طور پر کسی چیز کی حیثیت کا ٹانوی قرار پانا اور بات ہے اور عملی طور پر بھی اس کی اہمیت کا ٹانوی ہونا اور چیز ہے۔ضروری نہیں کہ جو شے اپنی اصل کے لحاظ سے دوسرے درجے کی ہواس کی عملی اہمیت بھی اسی درجے کی ہو۔ چنال چہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی چیزیں اصلاً کم حیثیت ہونے کے باوجو وعملاً بعض خاص اسباب کی بنا پر غیر معمولی اہمیت کی مالک بن جاتی ہیں۔ ایمان باللہ کی مالک بن جاتی ہیں۔ ایمان بالا خرت بھی انہیں چیزوں میں سے ہے۔ وہ اگر چہ ایمان باللہ کی مالک بن جاتی ہیں۔ ایمان بالا خرت بھی انہیں چیزوں میں سے ہے۔ وہ اگر چہ ایمان باللہ کی اللہ کی نظر سے اور انسانی زندگی پر اپنے اثر ات کے لحاظ سے ، اس کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم اہم نہیں ہے کیوں کہ انسان کی جبلت میں دنیا کے نقذ فائدوں کی جوح ص پائی جاتی ہے ، اس کود کھتے ہوئے ہیکسی طرح بھی بوئے ہیکسی طرح بھی باوجودہ محض اللہ کے نام پر ان

فائدوں کو چھوڑ سکے گا اور کسی سزا کے خوف اور کسی اجر کی تو قع کے بغیر ہی حق برستی کے کڑو ہے گھونٹ پینتے رہنے پر تیار ہوگا<sup>(1)</sup>اس کوخدا کی ذات اوراس کی یکتائی کا لاکھ یفتین سہی مگر جب (1) کبھن اہل تصوف نے جو بہفر ماہا ہے کہ جس نے قیامت کےاندیشے اورعذاب دوزخ کے خوف اور جنت کی لا کھے سےاطاعت و بندگی کی راہ اختیار کی اس نے فی الحقیقت شرک کیا،مومن کی شان یہ ہے کہان سب چیز وں سے بے نیاز ہوکرخدا کی والہانہ بندگی محض اس بنا پر کرے کہ وہی تمام خوبیوں ،عظمتوں اور کمالوں کا جامع ہے،تویہ دراصل عالم جذب اور جوشِ محبت میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جن میں حقیقت کا لحاظ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجداورانابت کی کثرت کسی خاص مقام پر پہنچ کرروحِ انسانی میں الی وارفکگی اورانجذ ابی کیفیت پیدا کردے کہ اس کے احساسات پر سے اندیشۂ جزا وسزا کے نقوش اکثر اوقات میں قریباً ناپید ہوجایا کریں اورصرف محبت ہی محبت کے جذبات جھائے ہوئے رہ جائیں ،مگر بدامکان بھی بھی تشلیم نہیں کیا جاسکتا کداول روز ہی ہے بدیفیت حاصل ہوسکتی ہے، یا ہرآن قائم رہ علق ہے۔اورانسان آخرت کے کھیکے کواپنے دل میں جگہ دیے بغیر ہی اس کھن راہ پر قدم رکھ سکتا اور مسلسل آ گے برھ سکتا ہے۔اس کے بہ خلاف جہاں تک آغاز کار کا تعلق ہے۔اس میں تو خوف آخرت ایک اہم عضر، بلکہ شاید اصل محرک کی حیثیت رکھتا ہے اور اس محرک کے بغیر انسان کانفس بندگی کی قیدیں برداشت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوسکتا۔ ہاں آ گے چل کر جب محبت کے جذبات تیز تر ہوجا ئیں ، ممکن ہے کہاں سے بے نیازی برت لی جائے ۔ مگر یا درہے کہ یہ بے نیازی کسی حال میں بھی خطرات سے خالی نہیں اور واقعات بتاتے ہیں کہ کتنے ہی ارباب سلوک اسی ترنگ میں اپنے آ ب کوتباہ کر چکے ہیں۔ای لیےمومن کی صفت شریعت کے مزاج شناسوں نے یہ بیان کی ہے کہمومن وہ ہے جوخدا کی بندگی بیک وقت خوف اور رجاد ونوں جذبات کے ساتھ کرے ،اس نقطے سے آغاز بھی کرے اوراس پراس کا انجام بھی ہو۔ چناں چیقر آن مجیدنے جہاں سیے مومنوں اور رحمتِ اللی کےسب سے زیادہ مستحق بندوں کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ ان کی محبت کا اصل مرکز ذات الہی ہوتی ہے (وَالَّذِينُ اَمَنُوٓ اَ اَشَدُّ حُبَّالِلُه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ سرایانداندازیں کہاہے اوران کے کمال بندگی پراپی مهررضا شبّ کرتے ہوئے کہاہے کہ:

وَالَّنِ ثِيْنَ يُوْتُونُ مَا اَتُواْ وَقُلُونُهُمْ مُوحِلَةً اَتَهُمُ إِلَى مَ يَهِمُ مُرجِعُونَ ﴿ (المؤمنون: ١٠)

"اور وہ لوگ جو راہِ خدا میں جو پچھ دیتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خوف ہے جرے موتے ہیں کہ بلاشہ انہیں اپنے دب کے پاس لوٹ کرجانا ہے۔"
یُوفُونَ بِاللَّذُ مِن وَیَحَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُونُ مُسْتَظِیْدًا ﴿ ... إِنَّا نَحَافُ مِنْ مَّ ہِنَّا یَوْمًا عَبُوسًا
یُوفُونَ بِاللَّذُ مِن وَیَحَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُونُ مُسْتَظِیْدًا ﴿ ... إِنَّا نَحَافُ مِنْ مَّ ہِنَّا یَوْمًا عَبُوسًا
وَمُعَلِيمُولُونَ لِللَّهُ مِن وَعِيلِ مِن اَللَّمَ اللَّهُ مُسْتَظِیدًا ﴿ ... إِنَّا نَحَافُ مِنْ مَ ہِنَّا یَوْمًا عَبُوسًا
وَمُعَلِيمُ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ عَلَى عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ ا

اسے بیخیال ہوکہ میرے ہر ممل کا آخری اور قطعی انجام وہی ہے جواس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور موت کا پردہ گرتے ہی زندگی اور اس کی تمام دل چسپیوں کا تما ثنا ہمیشہ کے لیے ختم ہوجانے والا ہے، تو سخت نا دان ہوگا اگر اس نے ''بعیش کوش' کے فتوے پڑ مل نہ کیا اور دنیا اس کی بدشمتی پر ماتم کرے گی اگر اس نے جی کھول کر داوِنفسا نیت نہ دی۔ اس کے بہ خلاف اگر وہ دوسری زندگی کا اور جز اوسز اکا مانے والا ہوتو اس سے بہ ہر حال یہی تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی نہ کسی اخلاقی ضا بطے کا پابندر کھے گا حتیٰ کہ بیتو قع اس وقت بھی باقی رہ جاتی ہے جب اس کا ایمان باللہ شرک سے آلودہ ہو چکا ہو، یہ دوسری بات ہے کہ شرکا نہ عقا کہ خدا کے ہاں اس کے اعمال کو بے وزن بنادیں ۔ لیکن جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، ایک مشرک کا ایک منگر آخرت کے مقابلے میں بنادیں ۔ لیکن جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، ایک مشرک کا ایک منگر آخرت کے مقابلے میں کسی اخلاقی ضا بطے کا پابندر ہنازیادہ قرینِ قیاس ہے اور اس کے برعس اس سے بیتو قع کسی نہ کسی اخلاقی ضا بطے کا پابندر ہنازیادہ قرینِ قیاس ہے اور اس کے برعس اس سے بیتو قع کسی نہ کسی اخلاقی ضا بطے کا پابندر ہنازیادہ قرینِ قیاس ہے اور اس کے برعس اس سے بیتو قع کسی نہ کسی اخلاقی و کر دار پر اپنے اثر کے کھاظ سے ایمان باللہ خرت، ایمان باللہ سے کسی طرح کم اہم نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ قر آن نے جس شدو مد، جس کشرت اور جس تفصیل کے ساتھ تو حید کم اہم نہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ قر آن نے جس شدو مد، جس کشرت اور جس تفصیل کے ساتھ تو حید

#### بقيه بجيلے صفحے كا

اس قتم کی آیتیں قرآن میں ایک دونہیں بے شارملیں گی۔ان آیوں میں معمولی اہلِ ایمان کی صفات نہیں ہیان کی گئی ہیں، بلکہ ان میں ان لوگوں کے ایمان کا نقشہ تھینچا گیا ہے جو معیاری مومن ہیں۔جن کو اَلْمُو مِنُونَ حَقًّا کہا گیا ہے،جن کو اَلْمُو مِنُونَ کَ قَالِم رَبُ کَ نَام وَیا گیا ہے۔ان ہے،جن کو اَلَا بُر اَد کے خطاب سے نوازا گیا ہے،جن کو عِبَادُ اللّٰ اور کِی مِنْدگی کا ختان اس آیات کے آئینے میں سی قدر ابھرا ہوا ہے۔اس کو دکھر کرکون سے کہنے کی جرات کرسکتا ہے کہ نیکی وتقو کی اور تجی بندگی کا حق ادا کرنے میں قیامت کا یقین ایک مرکزی حیثیت اور ضروری شرط کا در جہنیں رکھتا ہے! حدیہ ہے کہ خود نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اپنے متعلق اطاعت حِق پر جے رہنے اور نا فرمانی رب سے بچور ہنے کی وجہ بی ظاہر کرائی گئی ہے کہ جھے ایک سے بھی اس بندہ خاص کا حال تھا جس کی نہ موجبت اللّٰہی کی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ محبوبیتِ خداوندی کی اور جس کا اللّٰہ پر ایمان اس بندہ خاص کا حال تھا جس کی نہ موجبت اللّٰہی کی کوئی مثال مل سکتی ہے، نہ محبوبیتِ خداوندی کی اور جس کا اللّٰہ پر ایمان سے سے زیادہ معیاری ایمان تھا۔ پھر جب آپ کا بھی قیامت اور آخرت کے بارے میں انداز فکر وعمل بیر ہا ہوتو صرے س شار وقطار میں ہیں۔

پر دلائل دیے ہیں، آخرت کی یاد دہانی کرنے اور اس پر دلیلیں دینے کی طرف اس سے کم توجہ نہیں کی ہے۔قرآن پرنگاہ ڈالیے تو صفح کے صفح اور کمی سورتوں میں تو قریب قریب پوری کی پوری سورتیں آخرت ہی کے مباحث سے بھری ملیں گی۔ کہیں جزائے عمل کے دلائل اور اس کی ضرورت کابیان ہوگا،کہیں قیامت کی دہشت نا کیوں اور دوزخ کی ہول ناک سزاؤں کی منظرکشی ہوگی، کہیں جنت کی پُر کیف نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔جس قرآن کے اعجاز و بلاغت کی قشمیں کھائی جاتی ہیں،اس کاکسی چیزیرالیی غیرمعمولی توجه کرنااس بات کا بہ جائے خودایک نا قابلِ تر دید ثبوت ہے کہاس کی نگاہ میں اس کی کوئی غیر معمولی اہمیت ہے اور دوسرے دین حقائق کے مقابلے میں اسے ایک طرح کی مرکزیت حاصل ہے، کچھولی ہی اہمیت اور مرکزیت جیسی کہ سورج کواپنے گردگھو منے والے گروں کے بالمقابل حاصل ہے، چناں چہ بیایک واقعہ ہے کہ جس طرح سورج ہی کی قوتے کشش سے ان تمام گروں کی زندگی وابستہ ہے اور اس کی روشنی سے بیسب روثن ہیں، اسی طرح تو حید کے ساتھ آخرت ہی کاعقیدہ ہے جس سے انسان کی انسانیت زندگی یاتی ہے اور جواگرنہ ہوتوممکن نہیں کہوہ نیکی اور حق پیندی کے نام سے بھی واقف رہ جائے۔اگر ایسانہ ہوتا تو وہ قرآن جس نے نماز جیسی عبادت کا صرف تھم دینے پر اکتفا کرلیا اور اس کے ادا کرنے کے طریقے،اس کی رکعتوں کی تعداداوراس کے عام آ داب اورار کان وغیرہ کی تفصیلات بیان کرنے پر چند کلے کہنااور چند کمچے دینا بھی غیرضروری سمجھا، وہ اس عقیدہُ آخرت کے ذکروبیان میں اتنی درازنفسی سے ہرگز کام نہ لیتا جس کامشاہدہ اس کے صفحات میں ہم کررہے ہیں۔

ایک اور پہلو سے دیکھیے تو ایمان بالآخرت کی عملی اہمیت کا مقام اس سے بھی او نچااٹھا ہوانظر آئے گا۔ ہر خص جانتا ہے کہ قر آن کی وعوت عقیدہ تو حید پر قائم ہے۔ اس لیے جس قدر زوراس کے سمجھانے اور ثابت کرنے پر اس نے دیا ہے، دینا ہی چاہیے تھا۔ مگر اس زوراور اہتمام کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے ہی مخاطبین نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کھائی تو ایک جیرت سی ہوتی ہے۔ کیوں کہ قر آن نے استدلال کا جوطریقہ اختیار فرمایا ہے، وہ شک اور ترددکی ایک گیرہ کھول کرر کھ دینے والا ہے۔ مگر ان بذھیبوں کا حال میتھا کہ ان کے دلوں میں بات اتار نے کی جتنی ہی زیادہ کوشش کی جاتی ، ان کے انکاراور تکذیب میں آتی ہی اور شدت پیدا

ہوتی رہی۔اس عجیب وغریب صورت حال کی وجدانسان اوراس کی پیچیدہ نفسیات کوخالق سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس نے اس کی جووجہ بتائی ہےوہ پیہے:

وَ إِذَا قَرَاْتَ الْقُرَّانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُومًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلْ قُلُوبِهِمْ اَ كِنَّةً اَنْ يَغْقَهُوهُ وَ لِإِلَّاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُومًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلْ قُلُوبِهِمْ اَ كِنَّةً اَنْ يَغْقَهُوهُ وَ فَيْ الْقُرُانِ وَحْدَةً وَلَّوا عَلَى وَ وَفَي الْقُرُانِ وَحْدَةً وَلَّوا عَلَى وَ الْفُرانِ وَحْدَةً وَلَّوا عَلَى الْمُعَانِهِمُ نُفُومًا ﴿ وَالْمَالِهِمُ الْفُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ہے یہ ہو بہ ہم اور ان پرت بور اور دروں وصاف ہو) وہم ہورے اور آ خرت کے منکروں کے درمیان بڑی سخت روک حائل کردیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ اس (قرآن) کو سمجھ نہ پائیں نیز ان کے کانوں میں گرانی پیدا کردیتے ہیں اور جب تم قرآن کے اندرصرف اکیلے اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہوتے وہ بدک کرمنھ موڑے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔''

یادرہے کہ ان آیوں سے پہلے تو حید ہی کا بیان ہور ہاتھا اور اللہ تعالیٰ کے لاشریک ہونے پردلائل دیے جارہے تھے،اس لیے اس بحث کے بعد ہی ان الفاظ کا آنامعنی بیر کھتا ہے کہ یہاں قرآن کو''سمجھ نہ پانے'' اور اس سے بے بہرہ رہنے کا مطلب در اصل اس کی دعوت تو حید سے بہرہ رہنا ہے۔اسی طرح خود ان ہی آیات کے آخر میں جب اس چیز کو تعین اور صراحت سے بتادینا ہوا جو قرآن کی ساری تعلیمات میں سے ان کے لیے نفرت اور مخالفت کا اصل باعث سے بتادینا ہوا جو قرآن کی ساری تعلیمات میں سے ان کے لیے نفرت اور مخالفت کا اصل باعث سے بتادینا ہوا کہ حقیقت بنادیتے ہیں کہ سے بتادینا م تو حید ہی کا لیا گیا۔ بید دونوں قرائن اس بات کو ایک کھلی ہوئی حقیقت بنادیتے ہیں کہ یہاں اگر چید اِذَا قَنَ اُن کُونِ اِنْ اَن کے الفاظ فر ماکر دعوت قرآنی کا ذکر پورے عموم سے کیا گیا ہے، مگر مقصود فی الواقع اس کی دعوت تو حید ہی ہے۔

اس وضاحت کے بعد''اس وجہ'' کاسمجھ لینا کیچھ مشکل نہیں رہ جاتا جوان آیوں میں بیان فر مائی گئی ہے، اورصاف نظر آ جاتا ہے کہ تو حید کی مدل اور مؤثر دعوت اگران لوگوں کے حق میں صحرا کی آ واز بن کررہ جاتی ہے تو صرف اس لیے کہ ان کے دل آخرت کے اندیشے سے بالکل خالی تھے۔ اگر انہیں اس بات کا ذرا سابھی کھٹکا ہوتا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اپنے کرتو توں کی جواب دہی کرنی ہوگی تو ان کی گر دنوں میں اتنی اکر ہرگر نہ ہوتی ۔ لیکن آخرت اور محاسبہ اعمال کی طرف سے چوں کہ وہ کیسر بے فکر سے ، اس لیے اس بے فکری کا منطقی نتیجہ دعوت تو حید کی طرف سے بوتوجہی کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔ کیوں کہ اس بے فکری کی موجود گی میں ان کے لیے اس بات کا کوئی محرک پایا ہی نہیں جاسکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سجھنے کی کوشش کریں ، اس کی رضا بات کا کوئی محرک پایا ہی نہیں جاسکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سجھنے کی کوشش کریں ، اس کی رضا کی رضا اور اس کی ہدایت کے جو کوئی اس کی رضا اور اس کی ہدایت کا طلب گار نہ ہووہ اسے اپنی ہدایت سے ہرگر نہیں نو از تا ۔ اس کا یہی قانون تھا جس نے انہیں ہدایت پانے سے محروم رکھا اور جس کا ذکر اس نے یہاں اپنے شاہانہ انداز میں یوں فرمایا ہے کہ '' ہم تمہارے اور آخرت کے منکروں کے درمیان ہوئی سخت روک حائل کردیتے ہیں۔''

دوسرےمقامات پریہ بات اور بھی زیادہ صراحت سے بیان فر مائی گئی ہے۔ سور دنحل میں ہے:

اِلهُكُمُ اِللَّهُ وَّاحِنَّ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمُ مُّسْتَكُبِرُونَ ۞

'' تمہارامعبودایک ہی ہے۔لیکن جولوگ آخرت پرایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کے ماننے سے انکاری ہیں،اوروہ اپنی بڑائی کے نشتے میں ہیں۔''

اسى طرح سورة المؤمنون ميں فرمايا گياہے:

وَ إِنَّكَ لَتَدُّعُوْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ۞ (المؤمنون:٣٠/٣٥)

''اس میں کوئی شک نہیں کہتم انہیں (تو حید کی) سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ پر جنصیں آخرت کا یقین نہیں، وہ اس راہ سے پوری طرح کتر ائے ہوئے ہیں۔''

انکارِتو حید ہی کا سا حال ان کے انکارِ رسالت کا بھی تھا۔ یعنی ان مردہ دلوں نے نبوت محمدی کواگر آخرتک مان کرنہیں دیااوراس سلسلے میں بڑی سے بڑی دلیل اورواضح سے واضح نشانی بھی ان سے حق کا اعتراف نہ کراسکی، تو یہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آخرت کا کوئی ڈرنہیں

ر کھتے تھے۔ چناں چہسورۂ فرقان میں نبوت پران کے سارے اعتراضات اور شکوک کا ازالہ فرمانے کے بعد آخر میں کہاجا تاہے کہ:

بِلُ كُذَّبُوا بِالسَّاعَةِ" (الفرقان:١١)

'' دراصل (ان کے انکارِ مسلسل کی وجہ ریہ ہے کہ ) انہوں نے قیامت کو ہی جھٹلا رکھا

"- ~

غرض ، تو حید ہویا رسالت ، قرآن ہویا کوئی اور اصل دین۔اس پرآپ دلیلوں کے چاہے کتنے ہی انبار کیوں نہ لگادیں،قرآن کہتا ہے کہ رائی کے برابر بھی ان کا کوئی عملی اثر نہیں پڑسکتا اگرمخاطب کا دل و د ماغ اندیشهٔ آخرت سے خالی ہو عقل بھی کہتی ہے کہ ایساہی ہونا چاہیے اورتجربہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔اگر کو کی شخص پینہ بھتا ہو کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تواس صورت میں آپ اس سے ہرگزیہ تو قعنہیں کر سکتے کہ وہ تو حید کے دلائل اور تچی خدا پریتی کے نقاضے سننے کے لیے اپنے کا نوں کو آ مادہ، اپنے ذہن کومستعد اور اپنے قلب کو متوجہ یائے گا۔اس کے اندرالی فکری سنجیدگی کا پیدا ہونا محال ہے۔وہ تو ابھی یہی نہیں مانتا کہ ایک دن برائیوں اورنفس پرستیوں کے بُرے نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ مگر آپ ہیں کہ اس کے سامنے ایک کممل ضابطۂ اخلاق پیش کررہے ہیں! نیکی اور تقویٰ کی تلقین کررہے ہیں! توحید اور رسالت، دین اور شریعت ، ایمان اوراطاعت کے اصول وحقائق بیان کررہے ہیں! ایسے اصول وحقائق جواس کے سامنے بُر ائی اور بھلائی ،غلط اور شیح ،حق اور باطل کی تفریق کرنے والے ہیں، اس کی خواہشوں پر پابندی لگانے والے ہیں۔اس کی زندگی کا مزہ کرکرا کردینے والے ہیں۔الیی حالت میں آپ کی نفیحتوں اور تلقینوں کا بھلا اس پر کیا اثر ہوسکتا ہے؟ آخر وہمحض آپ کے کہنے سے اپنی ذاتی مصلحوں ، خواہشوں اور رجانوں پرکوئی پابندی کیوں عائد کرنے لگا؟ جب کہاہے اس یابندی کا کوئی حاصل اس کے سوانظر ہی نہ آتا ہو کہ زندگی کی جن آزادیوں سے وہ اس وفت لطف اٹھار ہاہے ان سے بس محروم ہوجائے۔

ایمان بالآخرت کی اس زبردست عملی اہمیت کی تصدیق بچھلے زمانے کی ان بگڑی ہوئی ''مسلمان'' قوموں کے حالات سے بھی ہوتی ہے جو دین رکھنے کے باوجود بے دین بن گئیں،

جن کے پاس ایمان واسلام کے صرف دعوے رہ گئے تھے اور ان کے اعمال نامے، نیکی اور خداپر سی کے نقوش سے قریب بالکل خالی ہو چکے تھے۔ان قوموں کی برخملی اور دین فراموثی دراصل ان کی آخرت فراموثی ہی کا نتیجہ تھی۔ اور ان کے دینی زوال کی ابتدا ان کے ایمان بالآخرت ہی کے زوال سے ہوئی تھی۔فکر آخرت سے ان کا ذہن جوں جوں غافل ہوتا گیا نماز سے ان کا رشتہ کٹٹا گیا اور پھر نماز سے جنتا جنتا جنتا وہ دور ہوتے گئے پوری شریعت سے ان کا تعلق ختم ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ وہ مرضیاتِ اللی سے یک سربے نیاز ہوکررہ گئیں اور انھوں نے نفس کو اپنا معبود اور نفس کی خواہشوں کو اپنے لیے دین وشریعت بنالیا۔ بنی اسرائیل کی داستانِ فسق قرآن اپنا معبود اور نفس کی خواہشوں کو اپنی غور سے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نظر بیاور قیاس نہیں نے جس سے اختلاف کی ہے۔ جس سے اختلاف کی بابت سوچا بھی نہیں جاسکتی ہو، بلکہ ایک ایس حقیقت ہے جس سے اختلاف کی بابت سوچا بھی نہیں جاسکتی ، کوئی کہ ان کہ ان کہ ایک کا واہی موجود ہے۔

اں داستانِ فسق کی تفصیل اگر چہ بہت کمبی ہے مگر کہیں کہیں قر آن نے اسے چند لفظوں میں سمیٹ کربھی بیان کیا ہے۔انہی میں سے ایک مقام کے الفاظ یہ ہیں: اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ (مریم:۵۹)

''انہوں نے نماز ضالع کر دی تھی اورا پی خواہشوں کے پیرو بن کررہ گئے تھے''

جس کسی کوقر آن کے انداز کلام سے ادنی سی بھی واقفیت ہوگی، اسے بیفقرہ سنتے ہی صاف محسوس ہوجائے گا کہ بیہ بنی اسرائیل کے فتق و فجور کا صرف ایک سادہ ساتذ کرہ ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی اس فتق آلودگی کی وجہ کا بیان بھی ہے۔ وَاتَّبَعُواالشَّهَوٰتِ مِیس تو ان کی فاسقانہ روش کا تذکرہ ہے اور اَضَاعُواالصَّلُوةَ مِیس ان کے اس روش پر چل پڑنے کی وجہ کا بیان ہے۔ یعنی کہا بیڈیا ہے کہ چول کہ انھوں نے نماز کوضائع کر دیا تھا اس لیے شہوات (نفس کی خواہشوں) نے انہیں اپناغلام بنالیا۔ رہی یہ بات کہ انھوں نے نماز ضائع کس وجہ سے کر دی تھی ؟ تو اس کا سراغ قرآن کے اس ارشاد میں موجود ہے:

وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ آنَّهُمْ مُّلْقُوْا كَابِهِمْ - (القرة:٣٦،٣٥) '' بلاشبہ بینماز ان لوگوں کے سواجوا ہے اندر خشوع رکھتے ہیں اور جنھیں اس بات کا خیال دامن گیر بہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی جناب میں حاضر ہونا ہے، اوروں کے لیے بڑی شاق ہے۔''

معلوم ہوا کہ نماز کو ضائع ہونے سے بچانے والی اور اس کی اقامت کے احساس کو بیدارر کھنے والی چیز صرف خوف آخرت ہے۔ اگر اس خوف سے دل بے بہرہ ہوجائے تو ممکن ہے نماز کی صورت باقی رہ جائے ، مگر اس کی حقیقت ہر گزباتی نہیں رہ سکتی اور انسان اسے لاز ما ضائع کرکے رہے گا۔ بنی اسرائیل پر بھی اسی نفسیاتی اصول کا عمل طاری ہوا تھا۔ انھوں نے نماز اگر ضائع کردی تھی تو اسی وجہ سے کہ از اکا ایمان بالآ خرت موت کی نیندسو چکا تھا۔ چناں چہ قرآن نے بار ہا نہیں اس مقام پر رکھ کر خطاب کیا ہے جو ایک آخرت کے مانے والے کا نہیں بلکہ اس کے منکر کا مقام ہوتا ہے۔ اور ان کے ایمان بالآ خرت کے دعوے پر کھلی تعریضیں کی ہیں۔

ایمان بالآخرت کی عملی اہمیت کے ان دونوں پہلوؤں میں سے جس پہلوکو چاہے سامنے رکھ کر دیکھیے ، ایک کڑم تکراسلام اور ایک دین فراموش مسلمان ، دونوں نفسیاتی اعتبار سے اس سلسلے میں ایک ہی جیسے مقام پر کھڑ نے نظر آئیں گے جس طرح تو حید ورسالت کی ساری دل نثیں دلیلیں اور دعوت قر آنی کی روشن صداقتیں اسلام کے مشکر کے لیے اس وقت تک بالکل بعنی ثابت ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے دل میں محاسبہ اعمال کا تصور جڑیں نہ پکڑ لے ،ٹھیک بعضی ثابت ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے دل میں محاسبہ اعمال کا تصور جڑیں نہ پکڑ لے ،ٹھیک اس اسی طرح دین سے بیگا نہ ہور ہنے والے نام نہا دمسلمان پر بھی دعوت و تذکیر کی ہزار کوششوں کے باوجود دین دارانہ زندگی کا درواز واس وقت تک بند ہی رہے گا جب تک کہ خوف جزاکی کنجی اس کے ہاتھ نہیں آ جاتی ۔ اس لیے کہنا چاہے کہ کسی بے ممل مسلم فرد یا گروہ کو دین داری کی دعوت و تذکیر دراصل ایمان بالآخرت کی دعوت ہے ۔ اسے پچھ اور سمجھانے سے پہلے آخرت کی یاد تذکیر دراصل ایمان بالآخرت کی دعوت ہے۔ اسے پچھ اور سمجھانے سے پہلے آخرت کی یاد دلائے ۔ اس کے اندراعمال کی باز پرس کا احساس پیدا کیجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے ڈر سے اسے بہا دیجھے ۔ اگر آپ نے یہ کرلیا تو یقین کر لیجھے گویا سب پچھ کرلیا ۔ کیوں کہ اس کے دور سے آب بھرے گا اور جہاں اللہ اور رسول کا کوئی تکم اس کے بعد وہ دین کے ایک ایک تفاضے کوخود ڈھونڈ تا پھرے گا اور جہاں اللہ اور رسول کا کوئی تکم اس کے سامنے آیا و ہیں اس کی گردن آپ سے آپ جھک پڑے گی ۔ ورنہ جب تک اس کی

فکر آخرت کو آپ بیدار نہیں کردیتے ،کوئی دلیل ،کوئی تلقین ،کوئی موعظت ،کوئی ترغیب اور کوئی تر خیب اور کوئی تر ہیب اسے دین کی طرف واپس نہیں لاسکتی۔وہ فی الواقع ایمانی سکتے کا مریض ہے۔اس میں زندگی کے آثار اور لوازم پھر سے اس وقت تک نہیں پائے جاسکتے جب تک کہ اس کے دل کی رگوں میں خون کی گردش از سر نو جاری نہ ہوجائے۔اس سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لانے کی ہرکوشش ایک فضول اور غیر معقول کوشش ہوگی۔یا در کھنا چاہیے کہ ایمانیات اور اعمال کے نظام میں گردش خون کی حیثیت جس شے کو حاصل ہے اس کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

ایمان بالآخرت کی یہی زبردست عملی اہمیتیں ہیں جن کی وجہ سے اسے ایمان باللہ کا ایک تقاضا یا اس کی ایک فرع ہونے کے باوجود اساسِ دین کی تغییر میں ایک مستقل سنگِ بنیاد کی حثیت دی گئی ہے، جب کہ باقی دوسری تمام ایمانیات میں سے کسی اور کواس کا مستحق نہ سمجھا گیا۔
کسی عقیدے کی غیر معمولی اہمیت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ اس کی زندگی پردین کی اصل اصیل ایمان باللہ سے تک کی زندگی موقوف ہواور اس لیے قرآن حکیم عموماً اس امر کا اہتمام کرتا ہو کہ جہاں کہیں تو حید کی گفتگوآئے وہاں آخرت کی بات بھی ضرور کہی جائے۔

### آخرت فراموشی کاسبب

جس ایمان بالآخرت کی اہمیت اتنی غیر معمولی ہو کہ اس سے محرومی اور بے پروائی ہی دراصل ہر کفر کا اور ہرفت کا سرچشمہ ہو، ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اس سے محرومی اور بے پروائی کا سرچشمہ کیا ہے؟ آخر انسان اتنی اہم چیز کو کیوں بھلادیتا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال کا جواب معلوم کر لینا جس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ ان نتائج کی ہلاکت سامانیوں سے لگانا چاہیے جو اس سرچشمہ کی پیدا کی ہوئی آخرت فراموثی کے لازمی نتائج ہیں۔ اس کا سنات کی کون ہی بنیادی حقیقت اور انسان نیت کا کون سااعلی جو ہر ہے جے اس چشمے سے بھوٹا ہوا آخرت فراموثی کا تیز دھارا بہانہیں لے جاتا؟ انسان اپنے مالک کے حقوق نہیں اواکر تا تو اس لیے کہا سے جزاوسزا کا اندیشے نہیں، وہ نماز کوضا کع کر کے پوری شریعت کو ایک دفتر بے معنی ٹھیر الیتا ہے کہا سے جزاوسزا کا اندیشے نہیں، وہ نماز کوضا کع کر کے پوری شریعت کو ایک دفتر بے معنی ٹھیر الیتا ہے تو اس لیے کہ فکر آخرت سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے، نبی کی نبوت بھی اگروہ پوری جسارت سے

ٹھکرادیتا ہے تواس لیے کہ اس کا دل اپنا انجال کی باز پرس کی طرف سے بے پرواہوتا ہے، تو حید کے مضبوط سے مضبوط دلائل بھی اس پراگر کسی طرح کارگر نہیں ہوتے تواس لیے کہ اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی کھڑکا نہیں ہوتا، حدید ہے کہ خود آخرت کی دلیلوں کی طرف سے بھی اگر وہ اپنے کان بہرے کر لیتا ہے تو یہ بھی اس لیے کہ آخرت کوٹھکراچکا یا بھول چکا ہوتا ہے۔ خرض، فکر آخرت کی فیمتی متاع کا کھوجانا کوئی ایک بدبختی نہیں بلکہ ہزار بدبختیوں کے ہم معنی ہے۔ اس امر واقعی کو بمجھے لینے کے بعد ہر شخص کا فیصلہ یقیناً یہی ہوگا کہ اسے اس خوف ناک رہزن سے اپنی کوئی کھر جہور ہنا چا ہے جو انسان سے اپنی متاع چھین لیتا ہے، تاکہ وہ اپنی ایس کے بھلا دینے پر آ مادہ کر دیتی ہے۔ اس بات کا جان لینا صرف اس کے خرور کی نہیں ہے کہ اس کے بھلا دینے پر آ مادہ کر دیتی ہے۔ اس بات کا جان لینا صرف اس لیے خرور کی نہیں کر سکتے بلکہ اس لیے کہ کے کے مردی نہیں کر سکتے بلکہ اس لیے کہ خرور کی خرور کی خور کی خور کی ایک کوئی ہیں کر سکتے بلکہ اس لیے کہ کے کہ اس کے بغیر ہم ان تد ہیروں کوشچے طور پر اختیار بھی نہیں کر سکتے جو کتاب و سنت نے ایمان بالآخرت کی تھیروا سے کام میں نے کہ اس کے بغیر ہم ان تد ہیروں کوشچے طور پر اختیار بھی نہیں کر سکتے جو کتاب و سنت نے ایمان بالآخرت کی تھیروا سے کام کے لیے متعین فر مائی ہیں۔

ظاہر ہے کہ آخرت فراموثی کا سبب بی تو کسی طرح نہیں قرار دیا جاسکتا کہ انسان آخرت کے وجود ہی ہے آخرت کے وجود ہی ہے آ شنانہیں ہوتا۔ کیول کہ بیہ بات بدا ہت کے خلاف ہے کون شخص ہے جو جزائے ممل کے عقیدے کے نام سے بھی واقف نہ ہو؟ آخرت کو'' بھلا دینے'' اوراس کا'' انکار کردیۓ'' کے الفاظ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ متعلقہ شخص اس سے واقف ہو چکا یا واقف کرایا جاچکا ہے۔

اسی طرح آخرت سے بے تعلقی کا سبب اس بات کو بھی نہیں ٹھیرایا جاسکتا کہ اس کے وجود پر شخکم اور تسلی بخش دلیلوں کی کمی ہے۔ کیوں کہ کم از کم جہاں تک قر آن کے راست مخاطبین کا تعلق ہے، یہ قطعاً خلاف واقعہ بات ہے۔ اس نے توان کے سامنے یہ حقیقت دودو چار کی طرح مرل کر کے رکھ دی تھی۔ اور اس کے تبئیا نا لِکُلِّ شَیْ ءِ ہونے کا تقاضا تھا اسے اس سلسلے میں بھی اس نے ذرہ بر ابر نظر انداز نہیں کیا تھا اور اس پر دلائل وہ اس وقت تک دیتار ہا جب تک کہ آخرت کا آنا عقل عام کی نگا ہوں میں دو پہر کے سورج کی طرح روثن نہیں ہوگیا۔ لیکن نہ مانے والوں پر

ان دلائل کا پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ انکار کی مدہوثی میں بدستور ڈوبےرہے۔ بات ان کے کان کے پردول سے آگے نہ بڑھی اور ساری دلیلیں اور تھیتیں ہوا میں بھر کراور فضا میں تحلیل ہوکررہ گئیں۔ کپر آخرت فراموثی کا سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا سبب دنیا کی محبت اور مفاد دنیا کی پرستش ہے:

(١) إِنَّ هَوُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَنَهُونَ وَهَا آءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ لَا إِنَّ هَوُلًا ﴿ لَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ (١٧)

'' حقیقت میر ہے کہ بیلوگ حاضر پررکھھے ہوئے ہیں اور (اس کے بالمقابل) ایک بھاری دن (قیامت) کوپس بیثت ڈالے ہوئے ہیں۔''

(٢) بَلُ تُوثِوُونَ الْحَلِيوةَ الدُّنْيَاشُ (٢)

"بلکه (اصلی بات یہ ہے کہ) تم لوگ دنیوی زندگی کو (آخرت کے مقابلہ میں) ترجیح ریح ہو''

(m) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَلِوةُ النَّنْيَا (البقره:٢١٢)

" د نیوی زندگی منکرین حق کی نگاموں میں رچ بس گئی ہے۔"

(٣) بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ أَنْ وَتَنَكُرُونَ الْأَخِرَةُ أَنْ (القيلة:٢١،٢٠)

" بلكتم لوگ عاجله ( دنیا ) كوسينے سے لگائے اور آخرت كوچھوڑے بيٹھے ہو۔ "

بس یہ ہے۔ اس کی رگوں میں فکر آخرت سے بے نیازی کا زہرا تاردیتی ہے اور پھراس کے فکری مزاج کو دکا گر رکوں میں فکر آخرت سے بے نیازی کا زہرا تاردیتی ہے اور پھراس کے فکری مزاج کو دکا ڈرکر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اس زہر سے اسے پاک نہیں کر دیا جا تا اس کے لیے آخرت پہندی اور خدا پرتی کی راہ اختیار کرنا محال ہے۔ اگر وہ نام کا مسلمان ہوتو اس زہر کی موجودگی میں پُر اثر سے خدا پرتی کی راہ اختیار کرنا محال ہے۔ اگر وہ نام کا مسلمان ہوتو اس زہر کی موجودگی میں پُر اثر سے اسلام کے پُر اثر فیصیتیں بھی اس کو احکام شریعت کی پابندی پر آ مادہ نہیں کر سکتیں ،خواہ وہ زبان سے اسلام کے ساتھ کتنا ہی زبر دست اظہارِ عقیدت کیوں نہ کرتا ہو۔ وہ اسلام کے صریح مطالبوں کو سنے گا اور پھر اس طرحتی ان سی کردے گا گویا وہ سرے سے ان کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ اصر ارسے کام لیں گے تو گونا گون قر سے معذر تیں پیش کرنے لگے گا ، یا تاویلوں کی نقاب منھ پر ڈال لے گا ،

اورا گرزیادہ جری نکلاتو انہیں اسلام کے واقعی مطالبے تسلیم کرنے اور اس کی سیحے تعبیر ماننے ہی ہے۔ انکار کر دےگا۔

اسی طرح اگروہ ایسا غیر مسلم ہے جواب زبانی دعوے کے مطابق جزاو مزاکا بھی قائل ہے تواس زہر کے ہوتے ہوئے وہ ہر بات مان لے گا ، حتیٰ کہ اپنے آبائی مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی ایک سچا فدہب سلیم کر لے گا، مگر یہ ہرگز نہ مانے گا کہ اسلام ہی ایک سچا وین ہے اس لیمام کو بھی ایک سچا فدین ہے اس لیے اسے قرآن کی دعوت پر ایمان لاکر مسلم صنیف بن جانا چا ہے کیوں کہ بیصرف حساب آخرت کا سچا اندیشہ ہی ہے جو کسی غیر مسلم کو اس بات پر تیار کر سکتا ہے کہ وہ دعوت حق کی بے لاگ تحقیق پر سنجیدگی سے متوجہ ہوا ور جب تحقیق اسے اس نتیج پر پہنچا دے کہ کی صدافت صرف اسلام ہی کے سنجیدگی سے متوجہ ہوا ور جب تحقیق اسے اس نتیج پر پہنچا دے کہ کی صدافت صرف اسلام ہی کے پاس ہے تو بلا تامل اس کا اقر ارکر لے اور اس اقر ار واعتراف میں اپنی اس گہری جذباتی وابستگی کو مسلم کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں ، اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام نہا دعقید ہ جز او سز آ خرت مسلم کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں ، اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام نہا دعقید ہ جز او سز آ آخرت کے اس واقعی اندیشے سے بہرہ پڑا ہے اور دل میں دنیا اور اس کی محبت گھر کیے ہوئے ہوئے ہو اس بات کی توقع کرنا کسی طرح صبح نہ ہوگا کہ وہ حق کی خاطر اتنی بڑی وابنی رہ کی حالے میں اس سے اس بات کی توقع کرنا کسی طرح صبح نہ ہوگا کہ وہ حق کی خاطر اتنی بڑی وزبانی دے دے گا ور اپنی ہوئی ملی وابستگیوں کو اپنی راہ میں مزام نہ یا ہے گا۔

اوراگروہ ایسامنگر اسلام ہے جو آخرت کا بھی منگر ہے، توجب تک حتِ دنیا کے زہر سے اس کا دل و دماغ مسموم ہے، اس پر جزا وسزا کے دلائل ہرگز کارگر نہیں ہوسکتے اور جب صورتِ حال بیہ ہوتو پھر آگے اس کے بارے میں بیسوال ہی کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اسلام کو کسی شکل میں بھی مان لے سکتا ہے۔

یہ بات کہ دنیا کے پیچھے بھا گنے والا آخرت کا جو یانہیں بن سکتا، کسی دلیل کی مختاج نہیں ہے۔ انسانی فطرت کا بدایک کھلا ہواراز ہے کہ وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی مخالف چیز ول کا نام بھی سننا گوارانہیں کرتا۔ دنیا پرتی اور آخرت بیندی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا فطری دشمن ہے۔ اس لیے بدایک نا قابلِ اختلاف حقیقت ہے کہ جس سینے میں دنیا کی محبت بسیرا لے رہی ہو فکر آخرت کا طائر قدس اسے اپنا آشیانہیں بناسکتا۔

#### مصالحت کے فریب

يهال پېنچ کر قدرتی طور پر ذبن میں ایک اورسوال اُ بھرتا دکھائی دیتا ہے اور پچھلے سوال کی طرح اس کی بھی اہمیت اورعملی ضرورت مطالبہ کرتی ہے کہ ایمان بالآ خرت کی تعمیری تد ابیریر غور کرنے سے پہلے اس کا جواب نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو آخرت فراموش بنادینے میں کام یاب کیسے ہوجاتی ہے؟ آیا انسانی عقل وفطرت کے لیے آخرت کا تصور ہی اتنا دھندلا ہے کہ دنیا کی محبت اس کی نظروں سے اسے بالکل ہی اوجھل کر کے رکھ دیتی ہے؟ یاحبّ دنیاہی میں اتنی زبر دست طاقت ہے کہ اس تصور کے گہرے اور واضح ہونے کے باوجودوہ اسے اس طرح کھر چ کر پھینک دیتی ہے گویا انسان اس سے بھی آشنا ہی نہ تھا؟ قرآن کےمطالعے ہے اس سوال کا جو جواب سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ نہ انسان کی عقل وفطرت کے لیے آخرت کا تصور ہی اتنا دھندلا ہے۔نہ دنیا کی محبت ہی میں اتنی بے پناہ توت ہے۔انسان اگر وجود باری کامنکر نہ ہوتو تو خواہ اس کے عقائد اور اعمال کچھ ہی کیوں نہ ہوں، آخرت اور جزا وسزا کے تصور سے وہ یکسر خالی الذہن نہیں ہوسکتا،ایک بےعمل مسلمان کی بات تو پھر بھی بہت دور کی ہے،اسی طرح ایسے مشرک کوبھی جانے دیجیے جواپنی زبان سے سی عقید ہُ جزا کا قائل ہو،ایسے شرکوں کو لے دیکھیے جو آ خرت کے کھلے ہوئے منکر ہوں۔اگران کے شعور کا گہری نظر سے جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس انکار میں بھی پہلوگ مخلص نہیں ہیں اوران کے لیے بیسی طرح ممکن نہیں ہوسکا ہے کہ آخرت کے تصور کو وہ اینے ذہنوں سے فی الواقع نکال باہر کر دیں ، حتی کہان کا شعور کیامعنی ، تحت الشعور بھی اس سے بالکلیۃ پاک، ہوگیا ہو۔ وجہاس کی وہی انسانی عقل وفطرت اور وجدان کے نقاضے ہیں جن سے کوئی فردبشر محروم نہیں پیدا کیا گیا ہے اور جو ہزار پردول کے نیچے چھیا دیے جانے کے باوجود بھی آخری حد تک معدوم کیے ہی نہیں جاسکتے۔اس لیے انسان حبِّ دنیا کا جا ہے کیسا ہی کمل' معمول' کیوں نہ بن گیا ہو،اس کے دل میں بیاحساس رہ رہ کر کا نٹے کی طرح پھر بھی کھٹک ہی جایا کرتا ہے کہایک باشعور عقل اور بااختیار مخلوق ہوتے ہوئے اس کی زندگی بے مقصد

عَمَّ يَتَسَاّءَلُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿ الَّذِي هُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿ النَّبَاء الْعَظِيْمِ ﴿ النَّبَاء اللَّهُ عَلَى النَّبَاء اللَّهُ عَلَى النَّبَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

" یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کرتے رہتے ہیں؟ اس بڑی خبر (یعنی قیامت) کے بارے میں جس میں ان کی رائیں الگ الگ ہیں۔" دوسری جگد کے الفاظ صورتِ واقعہ کو اور نمایاں کرتے ہیں: بکل الدیک عِلْمُهُمْ فِی اللّٰ خِرَقِ تَسْ بَلْ هُمْ فِیْ شَکْقٍ قِیْنَهَا اللّٰ الله (المل : ۱۲) " بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم گنجلک ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے موتے ہیں۔" الح

اب دونوں باتوں کو ملا کراصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ ایک طرف تو ان کے بارے میں قرآن کی شہادت رہے ہے آخرت کے متعلق ان کاعلم گنجلک ہے، وہ شک اور تر دو میں مبتلا ہیں، وہ کوئی قطعی فیصلہ اس کے متعلق رکھتے ہی نہیں، انہیں نہ اس کے آنے پر جزم ہے نہ اس کے آنے کا یقین ۔ دوسری طرف قرآن ہی ان کے خوعائے انکار کا بیعالم بتا تا ہے کہ گویا ان کے نزدیک قیامت کا آنا اور حساب کتاب کا لیا جانا بدا ہت تا ممکن ہے۔ ان دونوں باتوں میں یقینا ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ نیر شجیدہ، مفاد پرست،

باصول اورمحروم مدایت دنیامیں اس سے بھی زیادہ عجیب وغریب تضاد بسندی کے واقعات نمودار ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔اصل بات بیہ کہ قیامت کے بارے میں ان کے ذہن کے اندر دومختلف قسم کی نفسیات کش مکش کررہی تھیں۔ان کے احساسِ فطرت اوران کی خواہش میں ا پیمسلسل جنگ بریاتھی۔ا پیے طرف تو دوسرےانسانوں کی طرح وہ بھی'' فطرۃ اللہ'' پرپیدا کیے ہوئے انسان تھےاور وجدان اورعقل ونہم کی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ان صلاحیتوں کا گلااگر چہان کی نفس پرستی کے ہاتھوں بری طرح گھٹ رہاتھا، تا ہم پنجرے کا قیدی پرندہ جس طرح کبھی کبھی یوری بے تابی سے پھڑک کرز ورلگا تا ہے اور اس کوشش میں دوایک تیلیاں بھی اگر ٹوٹ جاتی ہیں . تو کم از کم اپنامنھ ہی باہر نکال کر کھلی فضا کا ایک نظارہ کر لیتا ہے،اسی طرح ان کی بیصلاحییتیں بھی تجھی بھی اینے اوپر کی گرفت کو ذرا ڈھیلی یا کرانہیں مخاطب کر ہی لیتیں اور کا ئنات کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی قیامت و آخرت کی نشانیوں کی طرف ان کی عنانِ تو جہ موڑ بیٹھتیں۔اس لیےان کے لیےمکن نہ تھا کہ وہ قیامت کے خیال سے بالکل یک سوہوجا ئیں اورا پنے تحت الشعور سے بھی اسے نکال باہر کردیں۔دوسری طرف جانوروں کے سے غیر ذمہ دارانہ طرز زندگی کا عشق ان بر زور دیتانهبین، بلکه انهبین حکم دیتا که اس دنیهی هوئی حقیقت کو اَن دیکهی بنالیں۔ اس ذہنی کش مکش کے عالم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ آخرت اینے سارے فطری مطالبوں کے ساتھ ان کے سامنے آئی تو اس کا مان لینا ان کے لیے بہ جائے خود ایک قیامت ثابت ہوا۔ کیوں کہ دنیا کی جوحسین مورتی ان کے دلوں کے بت خانے کی زینت بنی ہوئی تھی، آ خرت پرایمان لانے کا پہلامطالبہ بیتھا کہاس کا'' کفر'' کیا جائے اوراسے اپنے ہاتھوں سے تو ڑ کر پھینک دیاجائے۔اس لیےاس دعوت کےسامنے آتے ہیں ان کاعشق دنیااور کھڑک اُٹھااور اس نے ان کے ذہنوں پراپناد ہا وُاورسخت کردیا۔ساتھ ہی حق کا ایک اورز بردست دیثمن'' استکبارِ نفس''اس کی کمک پرآ گیا۔ نتیجہ بیہوا کہ عام حالات میں جوعقیدہُ آخرت ان کے لیے اگر قابلِ اقرار نہ تھا تو پوری طرح قابلِ انکار بھی نہ تھا۔اب انھوں نے اس کا صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جب قرآن نے ان کے اس انکار پرتیز وتند کہتے میں ملامتیں کیں اور سخت ترین انجام کی دھمکیاں دى تواس ا نكار ميں اورشدت آتى گئى جتىٰ كہوہ مجنونا نەمخالفت اور بازارى طنز وتمسنحُ ميں تبديل

۸۲ اساسِ دین کی تقمیر

ہوگیا۔اس بحرانی کیفیت میں جس میں کہ وہ مبتلا ہو چکے تھے، آخرت کے متعلق ان کے احساس کا مثبت پہلوقد رہا بہت زیادہ دب گیا اور اس کا منفی پہلوپوری طرح اُ بھر کر او پر آگیا۔جس کے بعد وہ قیامت کا انکارا لیے قطعی انداز میں کرنے لگے گویا اس معاملے میں وہ انتہائی بصیرت اور اطمینان رکھتے ہیں۔حالاں کہ ذہن کی گہرائیوں میں اقرار وا نکار کی ش کمش اب بھی بدرستور اسی طرح جاری تھی جیسی کہ پہلتھی اور اس کی تعبیر ہے جو بیل اللہ تمانے فائد ہونی اللہ خِرَق کے لفظوں میں کی گئی ہے۔

غرض، یہ ایک ثابت حقیقت ہے کہ آخرت اور جزائے انگال کا تصور ایسانہیں ہے جس کو دنیا کی محبت انسان کے دل و د ماغ سے یکسر فنا کرد سے حتی کہ ذلِک رَجْعٌ بَعِیلٌہ کہنے والے منکر ین آخرت بھی اس کی خلش سے نجات نہ پاسکے ۔ چہ جائے کہ وہ لوگ جو اس عقید سے کا انکار بھی نہیں کرتے اور جا ہے ہیں کہ ان کا شار اس کے ماننے والوں ہی میں ہو۔ اس لیے فکر آخرت سے مملی طور پر پوری طرح بے تعلق ہوجانے کے باوجود میمکن نہیں کہ انسان ذہنی طور پر بھی اس سے اس طرح بے تعلق ہوجائے۔

اب جب کہ یہ بات بھی نہیں رہی کہ دنیا پرسی انسان کے اندر سے آخرت کے تصور کو بالکل اکھاڑ چینکنے پر قادر ہوجاتی ہو، زیر بحث سوال کچھ آسان ہونے کے بہجائے اور زیادہ مشکل ہی ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ اس وضاحت کے بعد صورتِ واقعہ یہ قرار پاجاتی ہے کہ انسان آخرت کی ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ اس وضاحت کے بعد صورتِ واقعہ یہ آس معنی میں آخرت شناس بھی اور کھر بے تصور سے ذہ نأ آشنا بھی ہوتا ہے اور عملاً نا آشنا بھی ۔ کسی نہ کسی معنی میں آخرت فراموش بھی ۔ اس کی طرف سے اک گونہ اندیشہ ناک بھی اور پھر بے فکر ومطمئن بھی ۔ فلا ہر ہے کہ یہ ایک عجیب قسم کا معمہ ہے۔ ایک الی صورت حال ہے جس کی کوئی معقول توجیہ عقل عام کے بس سے باہر ہے۔ وہ تو صرف یہی کہے گی کہ اگر آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے تو آخرت شناسی اور آخرت فراموشی بھی ایک دل میں جع نہیں ہوسکتے تو آخرت شناسی اور آخرت فراموشی بھی ایک دل میں جع نہیں ہوسکتے سے موجود جو اور پھی افکار ایسے عام کافتو کی چا آر ہا ہے۔ اس کے معنی یہ بیں کہ پچھ' فلفے'' پچھ نظر ہے اور پچھ افکار ایسے ہمیشہ سے موجود چلا آر ہا ہے۔ اس کے معنی یہ بیں کہ پچھ' فلفے'' پچھ نظر ہے اور پچھ افکار ایسے بہ ہر حال موجود بیں جن کا سہارا لے کر دنیا پرسی کا جذبہ انسان کو آخرت فراموش بناد سے میں کہ میں بیا کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کا کوئی اگا دگا عمل تو شاید یوں ہی بلاکسی بنیادی سبب کے میں با کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کا کوئی اگا دگا عمل تو شاید یوں ہی بلاکسی بنیادی سبب کے کام یاب ہوجایا کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کا کوئی اگا دگا عمل تو شاید یوں ہی بلاکسی بنیادی سبب کا کہ علی ہیں جو جایا کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کا کوئی اگا دگا عمل تو شاید یوں ہی بلاکسی بنیادی سبب کو کھیں۔

وجود میں آ جاتا ہو۔ مگر وہ کوئی مستقل روبیاس وقت تک نہیں اختیار کرسکتا جب تک کہ کسی ایسے طرزِ فکراورنظریے نے اندر سے اسے اپی گرفت میں نہ لے لیا ہوجواس رویے کا سبب اور موجب بن سکے۔ یہ فلفے 'پینظریے اور پچھا فکارا لیسے بہ ہر حال موجود ہیں جن کا سہارا لے کر دنیا پرسی کی خدمت انجام دیتے ہیں؟ اس باب میں ہماری رہنمائی صرف وہ تبھرے کریں گے جوقر آن مجید نے اپنے زمانہ نزول کے آخرت فراموشوں پر کیے ہیں۔ ان میں دونوں قسم کے لوگ شامل محصد نے اپنے زمانہ نزول کے آخرت فراموشوں پر کیے ہیں۔ ان میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہونے کے مدی بھی۔ اس لیے یہ تبھرے حقیقت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ جامع اور مفصل بھی ہیں اور ان میں ہرگر وہ کے اندازِ فکر اور نظریے کی پوری پوری عکاسی بھی موجود ہے۔ دین وایمان کی صلحتیں تقاضا کرتی ہیں کہ فکر کے ان زاویوں اور ان کی نظر پول سے پوری واقفیت حاصل کرلی جائے۔ تا کہ جے اپنی دولتِ ایمان عزیز ہووہ ان کی طرف سے چوکٹار ہے اور شیطان کو ان چور درواز وں سے ہوکر کا م کر جانے کا موقع نیل سکے۔ لہذا آ یے ، قرآن کے ان تبھروں کی روشنی میں دیکھیں کہ پینظریے کیا ہیں؟

(۱) پہلے گروہ ۔۔ آخرت کے کھلے منکروں ۔۔ کے اندازِ فکر اور نظریے کی ترجمانی قرآن نے اس طرح کی ہے:

نَحْنُ ٱكْثَرُ ٱمْوَالًا وَّ ٱوْلادًا لَا مَا نَحْنُ بِمُعَثَّ بِيْنَ ﴿ (سبنه ٣٥)

" بهم مال اوراولا دزیاده رکھتے ہیں، ہمیں عذاب نہ ہوگا۔"

وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِهَةً لا وَ لَيِنُ تُردِدُتُ اِلَّى مَا إِنِّى لاَجِدَنَّ خَيْرًا وِمَنَهَا مُثْقَلَبًا ۞

'' میرا بید خیال نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اگر (ایسا ہوا اور) میں اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا تو وہاں یقیناً اس دنیا ہے بھی بہتر مقام پرسرفر از ہوں گا۔''

گویا جب دنیا پرس کے ذوق کا بیسب سے بنیادی تقاضا، کیمل کی باز پرس نہ ہو، اپنا پورا زور دکھانے کے باوجودعقل وفطرت کے تقاضوں سے اندر ہی اندرشکست کھانے لگتا ہے تو نفس ایک شاطرانہ چال چلتا ہے اور ایک خوب صورت دام فریب لیے ہوئے انسان کی فکری قو توں کے سامنے جاکرمؤ دب کھڑا ہوجا تا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کواس دام کے والے کردیں۔ اس کا آلۂ کاربن جائیں اور اس کی دنیا پرستانہ خواہشوں کے حق میں اگر دلائل مہا نہ کرسکیں تو کم سے کم ان پر استدلال کی چھاپ ضرور لگادیں تا کہ محاسبہ اعمال کی اس فطری خلش کو بہلا وادیا جاسکے جوانسانی شعور کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ ادھرانسان کے قوائے فکر ونظر کا حال ہے ہے کہ اگر ایمان کا نور ان کی رہنمائی نہ کرے تو وہ بہت جلد غلط را ہوں پر جا بھٹکتے ہیں اور نامعقول سے نامعقول نظریات کا شکار ہور ہے ہیں۔ ظاہر ہے منکر آخرت کو بینو رنگاہ کہاں میسر؟ اس لیے قدرتی طور پر اس کے بیقوائے فکر ونظر نفس کی اس کوشش کے آگے ہتھیار ڈال میسر؟ اس لیے قدرتی طور پر اس کے بیتوائے فکر ونظر نفس کی اس کوشش کے آگے ہتھیار ڈال کو دیتے ہیں اور اس کے حسب منشاء ایک ایسا فلسفہ تیار کردیتے ہیں جس کے سہارے اسے آخرت کے تمام اندیثوں سے نجات مل جاتی ہے اور ''عقل واستدلال'' کی سند کے ساتھ مل جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھادیے ہیں کہ اگر قیامت آئی بھی تو تہہیں کیا خم ہاں وقت بھی تو تہمارے لیے عیش ہوگا۔ کیوں کہ تم پر اللہ کی نظر کرم ہے ، یہ ہے کہ عیش ہوگا۔ کیوں کہ تم پر اللہ کی نظر کرم ہے ، یہ ہے کہ تم آج بھی اس دنیا میں خوش حال ہو۔ ورنہ اگر تم سے اللہ تعالی رحمت کی نگا ہیں پھیری ہوتیں تو تم ہم بانی اور شفقت کا سلوک کیا جاتا ہے ؟

غور فرمائے کہ اس فلسفے سے بات کس طرح بن جاتی ہے اور دل کوکیسی تسلی مل جاتی ہے! نفس کی خواہش اور دنیا کی محبت نے عقل سے کہا، بس ذرا دریے لیے ایک حقیقت سے آئکھیں مینی نے اور اس مسکلے پرغور کرتے ہوئے در میان میں چند کھوں کے لیے معقولیت پیندی پراصر ارچھوڑ دے اور وہ اس طرح کہ کائنات کے اندر کام کرنے والی ایک ایک حکمت کا کھوج لگا اور اسے نگاہ میں رکھ، مگر بنی آ دم کی دنیوی زندگی میں جو حکمتِ ابتلاء کام کر رہی ہے، اسے بھول جا۔ پھر میر اکام بناجا تا ہے۔ اب کوئی ہزار للکارے اور لاکھ مجھائے کہ اس دنیا کے اندر کام کرنے والے قوانین دوسرے ہیں اور اُس عالم میں دوسرے ہوں گے، یہاں رزق کا معاملہ اتباعِ حق اور پیروی باطل کی بحث سے جدا ہے اس لیے دنیوی خوش حالی کو اللہ کے نقر ب کی نشانی اور دلیل نہ سمجھنا چاہیے، مگر مجھے اس کی کوئی پروا نہ ہوگی، کیوں کہ میرے پاس اس کے خلاف ''عقلی استدلال'' کی پیرڈ ھال ہے۔

ظاہرہے کہ بیغور وفکر کا کوئی معقول انداز بالکل نہیں ہے، بلکہ فی الواقع ایک کھلافریب ہے، جوفطرتِ انسانی کی اندرونی خلش کو دبانے کے لیے دنیوی خواہشوں اور امنگوں کا پرستار اور مادی مفاد کا دل دادہ نفس اختیار کرتا ہے اور اس طرح گویا وہ دونوں متفاد میلانوں میں ''مصالحت'' کرانا چاہتا ہے اور مصالحت بھی ایسی جسے مصالحت کا صرف فریب کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں مصالحت کے عام اور معروف دستور کے خلاف صرف ایک ہی فریق کو اپنی جگہ چھوڑٹی پڑتی ہے اور فریق ثانی اپنی جگہہ سے ایک اپنی جسے مصالحت کے عام اور معروف دستور کے خلاف صرف ایک ہی فریق کو اپنی جگہ جھوڑٹی پڑتی ہے اور فریق ثانی اپنی جگہہ سے ایک اپنی جسی کھوڑٹی کے ماتھ یہ بات بھی احساس کو جب سے کہ کرتھیکیاں دی جا میں کہ تیراوجود بالکل برحق ہے مگراسی کے ساتھ یہ بات بھی غلط نہیں کہ دنیو نیوں خوش حالی دراصل اُ خروی خوش حالی کی سند ہے، تو اس اقرار قیا مت کی سرحدیں انکار کی سرحدوں سے کیا حقیقتا بھی بچھ مختلف ہوں گی ؟ اور الی شکل میں اسے کیا فی الواقع دنیا و انکار کی سرحدوں سے کیا حقیقتا بھی بچھ مختلف ہوں گی ؟ اور الی شکل میں اسے کیا فی الواقع دنیا و آخرت کی مصالحت کہا جائے گا، یا جزا سزا کے نیم جان احساس کو پوری طرح بے دست و یا آخرت کی مصالحت کہا جائے گا، یا جزا سزا کے نیم جان احساس کو پوری طرح بے دست و یا کردیے کی ایک خوش نما چال ؟

لیکن واقعہ ہے کہ اس دام فریب کے تاریکھات خصفوط نہیں ہیں کہ احساسِ فطرت کی اضطرابی کروٹیں انہیں توڑنہ سکیں۔اس لیے منکرینِ قیامت کی نفسانیت زدہ قوت فکرنے ایک اور جال بُن کرفراہم کیا۔اس نے کہا'' مان لیا کہ قیامت آئی مگراسی کے ساتھ ہے'' حقیقت' بھی تو موجود ہے کہ انسان کی مغفرت اس کے اعمال کے پیشِ نظر نہ ہوگی، بلکہ ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے ذریعہ ہوگی جو خدائی کے کاروبار میں پورا پورا وخل رکھتی ہیں اور جن کی کوئی مقدس ہستیوں کے ذریعہ ہوگی جو خدائی کے کاروبار میں پورا پورا وخل رکھتی ہیں اور جن کی کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں ٹالی نہیں جاسکتی اس لیے تمہارا کام صرف ہے کہ ان ہستیوں میں سے کسی ایک کا دامن پکڑلو، اس کی حمد کرو، اس کی عقید توں کے گیت گاؤ، اس کے تھان یا اس کے مزار پر سجدے کرلیا کرواور تذریس چڑھاتے رہو۔ پھر اس کے بعد بالکل مطمئن رہواور آزاد کی کے ساتھ نے بالکل مطمئن رہواور آزاد کی کے ساتھ نے بالکل مطمئن رہواور آزاد کی کے بالکل سعادت مندیاں تمہارے لیے بالکل ساتھ نے بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ:

هَوُلاءِ شُفَعًا وُنَا عِنْدَ اللهِ ﴿ (يُسِ: ١٨)

'' بیر (معبود دراصل )اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔''

''الله کے حضور سفار ثی ہیں'' کہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آخرت کا تصور دل کے گوشوں میں کہیں نہ کہیں یہ ہرحال موجود ہے اورخو دساختہ معبودوں کی پرستش اختیار کرنے کی سب سے اہم غرض یہی ہے کہ اس طرح نا گوار خاطر تصور کے مطالبوں سے آسانی کے ساتھ گلاچھوٹ جاتا ہے۔اعمال اوراخلاق حاہے کچھ ہوں ، پیمعبود تواسینے زوراوررسوخ سے لاز ما بخشوا ہی دیں گے! اعتراف کرنا چاہیے کنفس کا بیداؤ پہلے داؤسے زیادہ کارگرہے اوراس دام فریب کے تاراتنے بود نہیں ہیں کہ عقل وفطرت کا کوئی معمولی احساس انہیں آ سانی ہے توڑ سکے۔ فرشتوں، نبیوں، ولیوں اور بزرگ انسانوں کے ساتھ لوگوں کوعقیدت ہوتی ہے، اس کی جڑیں دلول میں بڑی گہری اتری ہوتی ہیں اور جہاں تک مشرکوں کاتعلق ہے اپنے معبودوں کے ساتھ ان کی عقیدت تویا تال تک پیچی ہوئی ہوتی ہے۔ایس حالت میں اگر آیان کے سامنے توحید خالص کا عقیدہ پیش کریں اور بہ بتا ئیں کہ جن کوتم پو جتے ہواور جن کی شفاعتوں پر تکبہ کیے بیٹھے ہو، وہ خود بھی تمہاری ہی طرح اللّدرب العالمین کے عبداور غلام ہیں اوراس کے سامنے دم مارنے کا یارا نہیں رکھتے۔ان کی شفاعت کسی ایسے مخص کو ہر گزنہ بچاسکے گی جواللہ تعالیٰ کے قانونِ جزااور فیصلے کے مطابق سزا کامستحق ہوگا۔ بلکہ وہ ایسے کسی شخص کی شفاعت کریں گے ہی نہیں اور نہ کر ہی سکیں گے، تو آپ کی پیساری باتیں ان کے نزدیک گتاخی اور بداعتقادی کی باتیں ہوں گی۔ ان کے خیال میں آپ ایسا کہہ کر مقربین خداکی توہین کے مرتکب ہوں گے اور یہ ان کی '' دین داری'' کاشدیدترین تقاضا ہوگا کہ آپ کی باتوں کڑھکرادیں ،ان پرنفریں بھیجیں اوران کی بھنک ہے بھی اینے کانوں کوآلودہ نہ ہونے دیں۔اگر بھی آپ کوالیی ذہنیتوں سے سابقہ پڑا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ نفسیاتی طور پر بیمعاملہ کتنا نازک بن جا تا ہے اور الیمی با توں سے مشرکوں یا'' مشرک موحّد وں' کے جذبات کس طرح بھڑک اُٹھتے ہیں۔اُن کے بھڑ کے کا انداز کچھ ایسا اثر انگیز ہوتا ہے کہ گویا یہ سچی دین داری اور پختہ عقیدگی ہے جو انہیں جلالِ حق سے بے تاب کررہی ہے۔اور' بدعقیدگی' کےخلاف اشتعال دلارہی ہے۔مگرصورتِ واقعہ عموماً کچھ

اورہی ہوتی ہے۔اور'' حمایت ِق'' کی اس سطح کے اندر، گہرائیوں میں، جوحقیقت موجود ہوتی ہے اس کا انہیں غالبًا بسااوقات خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ غلط فہمیوں، خوش گمانیوں، اندھی عقید توں اور جہل کی تراشی ہوئی تاویلوں کے بوجھ تلے دب جاتی اور شعور سے نکل کر لاشعور میں جا چھیی ہوتی ہے۔اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بندگی کی ہمہ گیر ذمہ داریوں سے بچا جائے اور مفادِ دنیا کی پوجا میں کہیں سے رکاوٹ نہ پڑنے پائے لیکن نام لیا جاتا ہے ہزرگوں اور مقدس مفادِ دنیا کی پوجا میں کہیں ہوئے ہیں، مستیوں کی عظمت واحترام کا چوں کہ ایسے لوگ بے قید زندگی بسر کرنے کے حریض ہوئے ہیں، لیکن قیامت اور جزائے ممل کا فطری احساس اس آزادی کی راہ میں روک بنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو افیون کا انجکشن دے کر ماؤف کر دیا گیا، اسے باور کرادیا گیا کہ قلراور پر بیثانی کی کوئی بات نہیں، ان بزرگ ہستیوں کی موجودگی میں باز پُرس اور سزاکا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔

جیسا کہ اوپرعرض کیا گیا، یے فریبِ مصالحت پہلے فریب سے زیادہ مؤثر اور کام یاب ہے۔ دراصل اس' فلنے' اور نظریے میں انسانی جذبات پر چھاجانے کی جوبے پناہ طاقت ہے اس کے ہوتے ہوئے اسے ایساہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایسے زبر دست فریبِ نظرسے اگر انسان کے موتے ہوئے اسے ایساہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ ایسے زبر دست فریبِ نظر سے اگر انسان کے عقلی اور فطری احساسات مسحور ہوجا کیس تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ چناں چہتار تی بتاتی ہے کہ راہِ راست چھوڑ کردنیا کا پجاری بن جانے والوں کی اکثریت بالعموم اس جال کا شکار ہوتی رہی ہے۔

مصالحت کے بیہ ہیں وہ پُر فریب نظریے جن کی روسے دنیا کی محبت منکرِ آخرت کو فی الواقع منکرِ آخرت اور آخرت فراموش بنادینے میں کام یاب ہوجاتی ہے۔

(۲) قیامت کے کھلے منکروں کے بعداب ان لوگوں کو نیجیے جواس کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا دعویٰ اس پر ایمان رکھنے ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے افکار، اعمال اور اخلاق کی باگ ڈورد نیا پرتی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ معادم کرنا چاہیے کہ آخران لوگوں نے اپنی مشکل کا '' حل'' کیا نکالا ہے؟ اور ان دونوں متضاد حقیقوں کو کس کر تب سے گلے ملوایا ہے؟ دین داری اور د نیا پرتی میں مصالحت انھوں نے کس طرح کرائی ہے؟ اور ان کی محبوب د نیا نہیں تر خرت فراموش کس طرح بنادیا کرتی ہے؟

اساسِ دین کی تغییر

اس سلسلے میں بیربات توایک مسلم حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس گروہ کی مصالحت کا انداز بھی اپنی بنیادی اسپرٹ میں کچھاس طرح کا ہوگا،جبیسا کہ پہلے گروہ کا تھااور جوابھی ہمارے سامنے آچا ہے۔فرق جو کچھ ہوگا صرف الفاظ کا یا مقد مات کی ترتیب کا ہوگا۔اس طرح اس نظریة مصالحت کے اختیار کرنے سے اس کا مقصد بھی صرف یہی ہوگا کہ عملاً ایمانِ آخرت کو معطل کردیا جائے اور اس کا کوئی دباؤ اپنے طرزِ فکر اور طریقِ عمل پر ہرگز نہ پڑنے دیاجائے، یہاں تک کنفس کی بے لگام خواہشوں کو کھلی چھٹی مل جائے تحقیق کیے بغیر پہلے ہی ہے اس بات کوایک مسلم حقیقت کا مقام دے لینا نہ تو کوئی غیر معمولی رویہ ہے اور نہ اس گروہ کے حق میں کوئی ناانصافی ہے۔ کیوں کہ انسانی نفسیات کا اگر مطالعہ کیجیے تو نہ تو اس کے سوا اور کوئی وجہ اس سعی مصالحت کی نظر آسکتی ہے اور نہ اس طر زِ مصالحت سے بنیا دی طور پرمختلف کوئی دوسرا طرز سمجھ میں آسكتا ہے۔ کھلی بات ہے كماكرانسان كے اندردنيا دارى اورخواہش برستى كا ہوكاندا تطفيقواس سعی مصالحت کی اسے ضرورت ہی نہ ہوگی ۔اسی طرح پیجی ایک جانی بوجھی حقیقت ہے کہ اگر کسی کے اندریہ ہوکا اُٹھ گیا ہے تو پھر جب تک اس دنیا داری اورخواہش پرستی کی راہ ایک ایک کا نے سے یاک نہ ہوجائے اس کانفس بھی بچنت نہیں بیٹھ سکتا اوراس کی فکر ونظر کو برابرمہمیز کرتا رہے گا تا كەرەد ' صفائى'' كى اس مېم كوجلد سے جلد منزلِ مراد تك پېنچادىي \_ اوركون نېيى جانتا كەخوابىش برتى کی راہ صاف اسی وقت ہویاتی ہے جب کہ آخرت کی فکر پردنیا کی فکر پوری طرح چھا چکی ہو۔ اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف اور قیاس کے بعد عالم واقعہ کی طرف آ یئے۔اور دیکھیے کہ تعین طور پروہ کون ہے من گھڑت نظریے ہیں جن کے بل پر بیگروہ ایمان بالآخرت کو (اوراسی کے ساتھ عقیدہ تو حید کو بھی ) زندہ در گور کردیتا ہے؟ اس باب میں اگر ہم بنی اسرائیل کی دین تاریخ کوسامنے رکھ لیں تو غالبًا بات کو بہت جلد پالیں گے کیوں کہ بیروہ قوم ہے جس نے اس ''مہم'' کو بڑی'' کام یابی'' کے ساتھ سُر کیا، اور اس معاملے میں اس کی جرأتِ بے باک ذرا مشکل ہی سے اپنی کوئی نظیر رکھتی ہوگی ۔اس نے قیامت کوزبانی طور سے ماننے اور عملی طور پر نہ مانے كاكام برى خوبى سے انجام دياہے، چنال چداگراس كاليك طرف يد ايمان " تھاكد يوم جزا آنے والا ہے تواسی کے ساتھ دوسری طرف وہ اس بات پر بھی مطمئن تھی کہ ہمارے لیے ترکّ و اختیار کی ہرراہ کھلی ہوئی ہےاور قیامت کا یقینی وجودہم سے ہماری خواہشوں پرکسی بندش کا مطالبہ نہیں کرتا۔ان کا بیرخیال جن مقد مات پر ہنی تھاوہ بیہ تھے:

(١) جم الله ك لا و ك اور حمية بي (نَحْنُ أَبْنَةُ وَاللَّهِ وَأَحِبًّا وَلا لا المائده: ١٨)

(ب) مجردیہ بات کہ ہم یہودی ہیں۔اس امر کی ضانت ہے کہ ہم یہ ہر حال برسر ہدایت ہیں،خواہ ہمارے اعمال کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ ( قَالُوۤا کُوۡنُوۤا هُوۡدًا اَوۡ نَصَارِی تَفَعَنَّدُوۤا اُلّٰہِ البقرہ:۱۳۵)

(ج) اسی طرح آخرت میں بھی جنت صرف ہمارے لیے محفوظ ہے۔ ( کَنُ یَّدُخُلَ الْهَنْ کَانَ هُوْدًا اَوْنَطُولِی اللّٰ البقرہ: ١١١)

یہ وہ تصورات جن کی بنا پر ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بخش دے گا۔ (سَیُعْفَدُ لِنَا ﷺ الاعراف:۱۲۹) یا اگر ان کی سرزنش ہوئی بھی تو وہ گنتی کے چند دنوں سے زیادہ نہ ہوگی۔ (لَنْ تَهَسَّنَا اللَّامُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدَ کَمَّا البقرہ:۸۰)

ابغور کیجے کہ یہ تصورات اور یہ نقاطِ نظران کے ہاتھ کہاں سے لگے ہوں گے؟ اللہ کی کتاب (تورات) نے تو آئیس پہلے تھورات دیے نہیں تھے، حاشا وکل ، خدا کا کلام ان خرافات سے بالکل بری ہے۔ چناں چہ قر آن صاف لفظوں میں فرما تا ہے کہ یہ سب ان کفش کی خواہشیں (امانی) ہیں جنھیں ان سیہ دلوں نے دھا ندلی سے عقائد اور دینی تصورات کا لباس پہنا دیا ہے ور نہ ان یا وہ گوئیوں سے تورات کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تصورات اور نقاطِ نظر ان کے اپنے گھڑے ہوئے کہ انھوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کون سامحرک تھا جس نے انھیں یہ نظریات گھڑنے پر مجبور کیا؟ یہ راز بڑی آسانی سے گھل جائے گا اگران کی ذہنیت نے آھیں یہ نظریات گھڑنے پر مجبور کیا؟ یہ راز بڑی آسانی سے گھل جائے گا اگران کی ذہنیت اور ان کی سیرت وکر دار کی اُس تصویر پر ایک سرسری نظر بھی ڈال کی جائے جو قر آن نے تھینی ہے اور ان کی سیرت وکر دار کی اُس تصویر پر ایک سرسری نظر بھی ڈال کی جائے جو قر آن نے تھینی ہے اور جس کا پورانکس اس کے اس دو نقطی تبصر سے میں موجود ہے:

وَلَتَجِدَمُهُمُ أَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلِيوَةٍ قَ مِنَ الَّذِيثَ أَشُرَكُوا أَ (القره: ٩١) "تم ان (يبوديون) كوحيات دنيا كاسب سے براحريص پاؤگ، يبال تك كه اس معامل مين وه شركون سے بھي آ كے نظر آئيں گے۔" اس مختصر تبصرے کی اگر تفصیل دیکھنی ہوتو قرآن کے اندر بیہ پوری تفصیل بھی موجود ہے۔ گر حقیقت بیہ ہے کہ بیختصر سا جملہ اس باب میں خود ہی پوری طرح کفایت کررہا ہے اور ہر طرح کی شرح وتفصیل سے یک سربے نیاز ہے۔

ان لوگوں کی اس ذہنیت کود کیھتے ہوئے اس کے سوااور کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ ان کے پیقسورات اورنظریات کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہ تھے۔صورت حال بیز نتھی کہ انھیں ایمان کے تقاضے اور بندگی کی ذ مہداریاں بتائی نہیں گئی تھیں، یا بیہ کہ حقیقت کا سراغ ان سے کم ہو گیا تھا اورانھیں بیرتقاضے اور بیذ مہ داریاں یا دہی نہ رہ گئی تھیں، پھر کچھ نامعلوم اسباب ایسے پیدا ہوگئے جنھوں نے آ کر یکا یک ان کے ذہنوں کواپنی محبوبیت اور مغفوریت کے جھوٹے پندار میں مبتلا کردیا اورانجام کاروہ شریعت کی پابندیوں سے بے پروا ہو گئے۔ بلکہ صورت ِ حال اس کے قطعاً خلاف اور واقعات کی منطقی ترتیب اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہوا یہ کہ پہلے انہیں دنیوی زندگی نے ا پنا گرویدہ بنایا،اس کے بعد انھول نے اپنی مغفرت کا میرعجیب وغریب'' فارمولا'' ایجاد کیا۔اور اس ایجاد کی ضرورت اس لیے پیش آئی که "بر برسمتی" سے ایک یوم جزائے آنے کا اعتراف ان کے گلے پڑا ہوا تھا۔ بیاعتراف مطالبہ کرتا تھا کہ وہ اپنی مادی خواہشوں پرسخت پابندیاں عائد کریں اور حرص دنیا کوچھوڑ دیں۔ حالاں کہ دنیاان کے اعصاب پر بُری طرح سوار ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کے سامنے بیرسوال آ کھڑا ہوا کہ یا تو وہ آخرت کے اس اعتراف سے اپنا پیچھا چھڑالیں، یا پھرا پنی محبوب دنیا کوطلاق دے دیں۔آخراللہ نے عقل کے ناخن دیے تھے جن سے انھوں نے اس مشکل گرہ کو کھول ہی لیا۔انھوں کہا، دونوں زندگی کے مفادا پنی اپنی جگہ درست اور قابلِ لحاظ ہیں اور ان میں۔۔ ہماری ذات کی حد تک۔کوئی تضاذ ہیں۔اس لیے ان میں سے کسی کو محکرادینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قیامت آئے گی،حساب کتاب کا ہونا بالکل برحق ہے۔ مگر ہم انبیاء زادے ہیں، اسرائیل (یعقوبٌ) کی اولا داور ابراہیمٌ کے جگر گوشے ہیں۔ دوسری طرف خدا قوم اسرائیل کا اپناخدا ہے اور قوم اسرائیل اس کی اپنی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس خانوادهٔ اسرائیل کے ساتھ پیخصوصی لگاؤ ہی تو تھا جس کی بناپروہ دین ودنیا دونوں کی اعلیٰ ترین نعتوں کی اسی کے اندرغیر معمولی ارزانی فرما تار ہاہے۔'' انبیاء''اس نے اس میں سے اٹھائے ، "ملوک"اس نے اس کے اندر بنائے ، تمام اقوامِ عالم پر" فضیلت"اس نے اسے بخشی ۔ بیساری حقیقتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کل قیامت میں بھی ہمارے ساتھ اللّٰہ کا سلوک خصوصی ہی ہوگا اور عام انسانوں کی طرح ہم سے حساب کتاب ہر گزنہ لیا جائے گا۔ اس لیے اس زندگی میں ہم پڑمل کی ، اپنی خواہشوں اور امنگوں پر قد عنیں لگائے رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔

یہ ہے مصالحت کا وہ پُر فریب انداز جس سے کام لے کردنیا کی محبت آخرت کے ماننے والوں کو بھی آخرت فراموش بنادینے میں کام یاب ہوجایا کرتی ہے۔

ان لوگوں کے اس اندازِ فکر کا اگر تجزیم کر کے دیکھیے توبات کچھے بہت زیادہ مختلف نہ نکے گ اورجیسا کہ او برعرض کیا گیا، اس کا مرکزی نقط بھی وہی نظر آئے گا جو کہ پہلے گروہ کے دائر ہُ فکر کا تھا۔ یعنی بزرگ ہستیوں کی قطعی شفاعت کامن گھڑت عقیدہ ۔ فرق اگر پچھ ہے تو صرف میہ کہ پہلا گروه اس قتم کی ہستیوں کوصرف خدائی میں شریک یا خدا کا مقرب ہی نہیں کہتا تھا، بلکہ صفائی اور جرأت سے كام ليتے ہوئے اس عقيدے كے منطقی نتيج كوبھی اختيار كرچكا تھا اور انہيں اپنا معبود قرار دے کران کے جسموں کی علانیہ یو جا بھی کیا کرتا تھا۔ مگران حضرات کو چوں کہ توریت کے لفظوں کا کچھنہ کچھ یاس بھی رکھنا تھا،اس لیے زبان کی حد تک تووہ ایسانہ کہہ سکے اور عبادت کے معروف معنوں میں ان کی پرستش کرنے ہے بھی مجتنب رہے۔لیکن ان ساری ظاہری احتیاطوں کے باوجودعقیدہ وعمل کی وہ کون ہی گمراہی تھی جومشر کوں اور قیامت کے منکروں میں یائی جاتی ہو اوراس سے إن كا دامن بالكل ياك رہا ہو؟ قرآن نے ان كے اندرجن برائيوں اور ضلالتوں كى نشان دہی کی ہے،ان کی طویل فہرست برنظر ڈالیے۔اس سیاہ فہرست میں پیجرم بھی مٰدکور ملے گا کہ ان کے دل شرک کی نایا کی ہے لت بیت ہیں اور انھوں نے مشرکوں کا ساعقید و شفاعت اختیار کررکھا ہے۔ چنال چہ یہی وجہ ہے جس کے پیش نظروہ انہیں بار باراس طرح کی فہماکش کرتا ہےکہ:

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْمَا لَا اللهِ عَنْ لَا لَهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ (التره:٣٨)

'' (اے بنی اسرائیل!) اس دن سے ڈروجس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے ذرہ برابر بھی ذمہ دار نہ بنے گا، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش سنی جائے گی، نہ فدیہ قبول ہوگا اور نہ کہیں سے انہیں مدد پنچے گا۔''

اس آیت کے پسِ منظر میں صاف دکھائی دے رہاہے کہ ان کے ذہنوں میں ایک غلط قتم کاعقید ۂ شفاعت جڑیں پکڑے ہوئے تھا۔اور بیشفاعت کا کم وبیش وییا ہی عقیدہ تھا جس کے بھرو سے مشرک تو میں اطمینان سے دنیا کی بوجا میں غرق رہتی ہیں اور جس کے ساتھ آخرت کا تصور بالکل بے معنی ہوکررہ جاتا ہے، بلکنفس آخرت ہی کی کوئی عقلی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ۔ اس ذہنی تجزیے کی روشنی میں اس گروہ کی پوزیشن بڑی عجیب وغریب بن جاتی ہے۔ وہ تولاً تو آخرت کا ماننے والا ہے، مگر عملاً ہی نہیں بلکہ ایک طرح ذہناً بھی اس کامنکر ہے، پھراسے كياسمجها جائے؟ آخرت كامانے والايااس كامئكر؟ پہلے گروہ كوتو بلا تكلف منكر آخرت كہاجا تاہے، کیوں کہ قیامت کے بارے میں خواہ وہ کوئی واضح نظریہ نہ رکھتا رہا ہو، مگر جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے، وہ اس کا صاف صاف اور قطعی ا نکار کرر ہاتھا اور اس کو اپنے بارے میں یہی لقب پیند بھی تھا اوراس نے دنیا کے سامنے اپنے کواسی حیثیت سے پیش بھی کیا تھا۔لیکن اس دوسرے گروہ کا معاملہ اس سے بہت کچھ مختلف ہے۔اس کے اعمال وافکار جاہے جو کچھ بھی رہے ہوں، مگرزبان کی حد تک اسے اپنے متعلق عقید ہُ آخرت کا قائل کہے جانے پرشدت سے اصرار تھا۔ بلاشبہ دنیا كا قاضى، جودلوں كا حال نہيں جانتا،ايسوں كو ہرگزمنكر آخرت نہيں قرار دےسكتا ليكن كيا يوم جزا کا'' قاضی'' بھی ان کے ان زبانی دعووں کے پیشِ نظر ہی ان کی حیثیت اور ان کا نام ولقب متعین کرے گا؟ اوروہ بھی ان کے بارے میں کل وہی فیصلہ دے گا جوآج دنیا کا قاضی دے رہاہے؟ قرآن کہتا ہے کہبیں، ایبانہیں ہوگا۔ یہ ' قاضی' ایبوں کے بارے میں کل جوفیصلہ کرنے والا ہےوہ اینے الفاظ ومعنی کے ساتھ تو کل ہی سامنے آئے گا کہکن آج اس دنیا میں بھی اس کا یہ متوقع فیصلہ کچھزیادہ چھیا ہوانہیں ہے۔اس کے کلام،قرآن مجید،میں جوتنقیدیں ان اسرائیلیوں کے اعمال وافکار پرکی گئی ہیں، ان کے اندرصاف طور سے اس امرکی نشان دہی موجود ہے کہ آخرت یرایمان رکھنے کا انہیں جودعویٰ تھااللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے اوراس کی

وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے پورے رویے میں ان کے اس دعویٰ کی سچائی کی کوئی قابلِ لحاظ شہادت نہ ملی تھی اور ان کے زبانی اقرار کا پلڑاعملی انکار کے پلڑے سے بہت زیادہ او پراٹھا ہوا تھا۔ قرآن کے پہلے ہی صفحے پرنظر ڈالیے۔سور ۂ بقرہ کی ،جس کا روئے بین یہود کی طرف ہے، ابتدائی آیتی آپ کے سامنے ہوں گی۔ان آیتوں میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جس آ خری کتاب اور نبوت کا تو رات اور انجیل میں وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ نہیں بلکہ جس کی بشارت دی گئی تھی اور جس کے لیے بیراہلِ کتاب سرایا اشتیاق اور ہمدتن انتظار تھے، لاریب وہ یہی کتاب اوریہی نبی ہے۔لیکن پہلوگ اس شدیداشتیاق اورانتظار کے باوجود آج جواسے ٹھکرارہے ہیں تو اس کی وجرصرف یہ ہے کہ ایمان کی دولت ایمان کے قدر دانوں اور مستحقوں ہی کوملتی ہے اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ قراریاتے ہیں جومتی ہوں اورمتی صرف وہ لوگ ہوتے ہیں۔جن کے اندر فلاں فلاں بنیادی علامات اور صفات موجود ہوں لیکن ان کا ظاہران علامات سے اور باطن ان صفات سے عاری ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ ان میں تقویٰ کی روح باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور جب تقویٰ کی روح ان کے اندر سے رخصت ہو چکی ہے تو وہ ہرگز اس امر کے ستحق نہیں رہ گئے ہیں کہ خصیں ایمان کی نعمت عطا کی جائے ۔اس ضمن میں اہلِ تقوی کی جو بنیا دی علامات اور صفات گنائی گئی ہیں ان میں سب سے آخرت صفت، جے بند کا مقطع کہنا جاہیے، ایمان بالآخرت کی صفت ہے اوراس کے ذکر و بیان کے لیے جوسب سے مختلف اور ممتاز اسلوب اختیار کیا گیاہے وہ بیہ:

وَ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أَن (البقره: ٢)

''اوروه آخرت پر (بھی پورا) یقین رکھتے ہیں۔''

یزبان وادب کا ایک جانا پیچانا اور مانا ہوااصول ہے کہ سی بھی کلام کا اسلوب مخاطب کے لئے تعین کیا جاتا ہے۔ اس لیے بدایک قطعی بات ہے کہ قرآن کا بیہ جملہ بھی اس سورہ کے مخاطب یہودیوں ہی کونظر میں رکھ کر فر مایا گیا ہے اور اس کی ساخت متعین کرنے میں اور اس کے مفاطب یہودیوں ہی کونظر میں جوالفاظ لائے گئے ہیں اور ان کی جو تر تیب رکھی گئی ہے، ان سب کے الفاظ کا انتخاب کرنے میں جوالفاظ لائے گئے ہیں اور ان کی جو تر تیب رکھی گئی ہے، ان سب کے پسِ منظر میں یہودی ایمان وعمل کی حقیقی تصویر موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ اس پسِ منظر کود کیھ لیں

۹۶ اساسِ دین کی نقمیر

تو یہ تصویر آپ سے مخفی نہ رہ جائے گی۔ آپ اچھی طرح جان لیں گے کہ قر آن کے نزدیک یہودی کیسے" مومن" تھے؟ اوران کے ایمان بالآخرت کا کیا حال تھا؟

اس جملے کی تر حیبِ الفاظ میں سب سے اہم اور قابلِ لحاظ چیز تو یہ ہے کہ اس میں "فعل کے متعلق" (بالآخِوَ قِ) کوفعل اور فاعل یا مبتدا سب سے مقدم لایا گیا ہے اور دوسری قابلِ لحاظ چیز ہیہ ہے کہ فاعل کی ضمیر کوفعل ہر کر کے اور اسے فعل سے پہلے لاکر جملہ کو جملہ اسمیہ بنادیا گیا ہے۔ جہاں تک الفاظ کے انتخاب کا تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت یُوقِنُونَ کے لفظ کی ہے۔ ان تینوں باتوں میں سے ہرایک جس واحد حقیقت کی طرف انگلی اُٹھی اُٹھی کر اشارہ کر رہی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو سامنے رکھ کر گفتگو ہور ہی ہے ایمان بالآخرت سے ان کی دوری تقریباً محرومی کی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بالآخِو قِ کے لفظ کو جملے میں سب سے گیا ہوتا۔ اور اس طرح زور دے کر ایمان بالآخرت کی خصوصی اہمیت کو ہرگز نمایاں نہ کیا پہوتا، اسی طرح جملے کو جملہ فعلیہ رکھنے کے بہ جائے جملہ اسمیہ بنا کر مفہوم کومو کہ دنہ کر دیا گیا ہوتا، نیزیکو قِنُونَ کا لفظ نہ لایا گیا ہوتا، بلکہ یُو مِنُونَ کا وہی عام لفظ استعال کیا گیا ہوتا جو اس طرح کے مواقع پر استعال میں آتا رہتا ہے اور خود اس جملے کے قبل کے جملوں میں بھی دوجگہ یُؤُومُونُونَ کے مواقع پر استعال میں آتا رہتا ہے اور خود اس جملے کے قبل کے جملوں میں بھی دوجگہ یُؤُومُونُونَ بِا آئُنُولَ اِلیّا کُل استعال کیا گیا ہے۔

ایک اور قرآنی بیان لیجے۔ اسی سورہ میں چند صفح آگے چل کر، جہاں ان لوگوں کو براہِ راست خطاب کرے قرآن پرایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، انہیں یہ وصیت فرمائی گئی ہے کہ '' ایمان اور خدا پر بی کی راہ طے کرنے کے لیے صبر اور نماز کا زادِ سفر ساتھ لے لو، (وَاسْتَحِیْتُوْا بِالصَّہٰ بِوَوَالصَّلٰوَةِ '') مگراس وصیت کا ذکر و بیان اسے ہی پرختم نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے بعد یہ کہنا بھی ضروری سمجھا گیا کہ'' یقیناً اس نماز کی اقامت ان لوگوں کے سواد وسروں پر بہت شاق ہوتی ہے جودل میں اللہ تعالی کاخشوع رکھتے ہیں اور جنہیں اس امر کا یقین ہے کہ ایک دن اپنے رب کے حضور ضرور حاضر ہونا پڑے گا' (وَ اِنَّهَا لَكُمِیْوَۃٌ اِلَّا عَلَی انْخُشِعِیْنَ ﴿ الَّانِیْنَ یَظُنُّوْنَ اَنَّهُمُ مِنَّ اِسْ اَمْ کَا وَاسْتَ ہُوگَا وَ اِنَّهَا لَکُمِیْوَۃٌ اِلَّا عَلَی انْخُشِعِیْنَ ﴿ الَّانِیْنَ یَظُنُّونَ اَنَّهُمُ وَلَ اِسْ اَصَافَ کی صُرورت اور اس کا حقیق لطف آپ پرائی وقت واضح ہوگا جب قرآن ہی کی واضح کی ہوئی۔ یہ حقیقتِ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوگہ' ان یہودیوں نے نماز قرآن ہی کی واضح کی ہوئی۔ یہ حقیقتِ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوگہ' ان یہودیوں نے نماز

ضائع کردی تھی اورا بنی لگامنفس کی خواہشوں کے قبضے میں دے رکھی تھی۔' (اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبِعُواالشَّهَوْتِ) دونوں آیتوں کوایک ساتھ رکھ کر دیکھیے تو صاف نظر آئے گا کہ قرآن ان کے ایمان بالآ خرت کے دعوے کوضیح نہیں مانتا۔ وہ بیشلیم کرنے کو تیار نہیں کہ بیہ یہودی اینے اندر اعمال کی بازیرس کا کوئی واقعی اندیشہر کھتے ہیں،ایسا کیوں ہے؟ وہ ان کے ادّعائے ایمان کومہمل کیوں قرار دیتاہے؟ صرف اس لیے کہان کی زندگی کا سارار وبیآ خرت کے منکروں کا ساہے اور ان کے زبانی دعوے کی صدافت پران کاعمل کوئی ایک بھی معتبر شہادت فراہم کر کے نہیں دیتا۔وہ اگر آخرت کا کوئی اندیشه رکھتے ہوتے تو نمازان پر ہرگز شاق نہ ہوتی، وہ اسے یوں ضائع نہ کر چکے ہوتے نمازی اقامت اگرایمان بالآخرت کالازمی ثبوت ہے تواس کا ضائع کردینے والا آخرت کا ماننے والا کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اورا گروہ اس کا دعویٰ کرتا ہوتو اس دعوے کو کیا وزن دیا جاسکتا ہے؟ خدا کے ان'' لاڈلوں'' اور جنت کے'' اجارہ داروں'' کی آخرت سے اس عملی بِ تَعْلَقَى ہی کا توبیر شمہ ہے کہ آج ان کی'' سنسر کی ہوئی'' جوتورات ہمارے سامنے موجود ہے اس میں آخرت کی کوئی واضح تعلیم سرے سے نظر ہی نہیں آتی اور ان کے دست تِحریف نے نہ جانے کب اس کتاب الہی کے صفحات ہے بھی اس اہم ترین اصولِ دین کے نقوش چھیل کرر کھ دیے۔ یہ قابلِ نفرے حرکت انھوں نے یقیناً صرف اس لیے کی کہ بیِنقوش ان کی آئکھوں میں کا نیے کی طرح چیجتے تھےاوران کے ذوقِ نفسانیت پران کا وجود حددرجہ بارتھا۔اُنہیں گوارانہ تھا کہ کوئی چیز اُن كے سكون ميں بلكا سابھى خلل ڈالنے كاسبب بن سكے۔ اور پيفوش جب تك موجودر بتے اس بات كابه ہر حال ڈرتھا كه وقتاً فو قتاً وہ بير ' جسارت' ' كربيٹھيں گے۔اس ليے انھوں نے ضروري سمجھا کہ آخرت کی فکر کواپنے شعور کی گہرائیوں سے نکال باہر کرنے کے ساتھ ساتھ کا غذ کے صفحوں یر سے بھی اسے نابود کردیں۔ چناں چے تو رات میں جہاں بھی دیکھیے احکام شریعت کی خلاف ورزی اوراللەتغالىٰ كى نافرمانى كى اس ياداش كا تو جگەجگە ذكر ہے كە'' دہشت اورىتپ دق اور بخاركوتم ير مقرر کردوں گا، جوتمہاری آنکھوں کو چو پٹ کریں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا تیج بونا فضول ہوگا، کیوں کہتمہارے وشمن اس کی فصل کھائیں گے..تم اینے وشمنوں کے آ گے شکست کھاؤ گے ... میںتم کوغیر قوموں میں پراگندہ کردوں گا...تمہارا ملک سونا ہوجائے گا

۱ اساسِ دين کي تغمير

اورتمہارےشہروریانہ بن جائیں گے۔'(احبار، باب۲۷) وغیرہ لیکن کسی اس طرح کی پاداش کا ذکر ڈھونڈھے سے بھی نہیں ملتا کہا گرتم نے احکام شریعت کی خلاف ورزی کی اور میری نافر مانی پراتر آئے تو قیامت کے دن میں تمہیں سخت سزادوں گا اور جہنم کے نا قابلِ تصور عذاب میں ڈال دوں گا۔

ان سب حقائق کوسامنے رکھ کر آپ خود اندازہ کرلیں کہ اس ایمان بالآخرت کی اللہ کے نزدیک کیا وقعت ہوگی جس کا کوئی اثر انسان کی سیرت وکردار پرنہ پڑتا ہو؟ اور ایسے ایمان والے کی واقعی یوزیشن کیاہے؟ اسے حقیقتاً کیا قرار دیاجائے گا؟ مومن یا کچھاور؟

# تغمیروتر قی کی تدبیریں

ایمان بالآخرت سے تعلق رکھنے والے ان سارے تھی پہلو کو لکوسا منے آجانے کے بعد آسے اب یہ بیان بالآخرت سے تعلق رکھنے والے ان سارے تھی پہلو کیا تدبیری ہیں جن کے ذریعے بعد آسے اب یہ معلوم کریں کہ اس کے تعمیری پہلو کیا کیا ہیں؟ وہ کیا تدبیریں ہیں جہ منداور عملی حیثیت سے فعال اور مؤثر بنایا جاسکتا ہے؟ کتاب وسنت سے جواصولی اور اہم تدبیریں ہم میں آتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) ایمان بالآخرت کاعملی احتساب

(٢) ايمان بالآخرت کي فکري قطهير

(۳) یقین کی کیفیت حاصل کرنے کی پیہم کوشش

(۴) فكرآ خرت كالسخضار

(۵) د نیوی لذتوں سے بے رغبتی

ان تدابیر کی به قدر ضرورت تفصیل بیہے۔

## (۱)عملی اختساب

ایمان بالآخرت کے ملی احتساب کا مطلب سے سے کہ اس کا بے لاگ جائزہ لیا جائے، اس کی واقعی حالت کو جانچا اور پر کھا جائے ، اسے تول کر دیکھا جائے کہ اس میں کتنی قوت ہے؟ لقمیر وترقی کا بیسب سے پہلا قدم ہے۔ بلاشہ بیہ بہت دور کی ابتدا ہے، گرجس بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے اس کا تقاضا ہی بیہ ہے کہ کوششوں کی ابتدا اتنی ہی دور سے کی جائے۔ اس کے بغیر لائیس وسکتی جس کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ فطر تأ انسان اپنے میمیری کوششوں میں وہ لگن پیدا ہی نہیں ہوسکتی جس کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ فطر تأ انسان اپنے عام سے بہت حسن طن رکھتا ہے، اپنی برائیوں اور خامیاں اسے کم ہی نظر آتی ہیں۔ اس لیے عام حالات میں ایک اچھے مسلمان کو بھی اپنے ایمان کی خامیوں کا بہت ہی مدھم احساس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت وہ اپنے کو بڑا گنہ گار اور ضعف الایمان کہ در ہا ہوتا ہے، اکثر اس وقت بھی اپنی آپ دائے وہ وار اس کی گنہ گاری اور ضعف الایمانی کے واغ دھبے آپ سے بہت کچھ چھپا ہی ہوتا ہے اور اس کی گنہ گاری اور ضعف الایمانی کے واغ دھبے فی الواقع اس کی نظروں کے سامنے پوری طرح نمایاں نہیں ہوتے۔ تو قع نہیں کی جاسکتی کہ ایسے اور گس کے ساتھ انسان اپنی ایمانی کیفیت کوتر تی دینے میں ضروری تو جہ اور اس کا محمد کوتر تی دینے میں ضروری تو جہ اور اس کا مکن حد تک اہتمام کے ساتھ بے لاگ اندازہ کر کے ہی آگے قدم بڑھانا چاہے۔

یہ اندازہ جس چیز سے ہوسکتا ہے وہ انسان کا اپناعمل ہے۔ یہی وہ بیرومیٹر ہے جو بتاسکتا ہے کہ اقرار آخرت کی تہ میں آخرت پیندی کی واقعی مقدار کس قدر ہے؟ چنال چہ جن یہودیوں کی داستانِ آخرت فراموثی کا او پر ابھی تفصیلی تذکرہ گزرا ہے، آخیں اس جرم کا مرتکب شمیرانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنا علم غیب کا حوالہ نہیں دیا ہے بلکہ ان کی زندگی کے عام رویے ہی کو بہطور گواہ پیش کیا ہے۔ اس طرح منافقوں کے معاملے کو لیجیے، اللہ جل شانۂ نے ان کے منافق ہونے کا اعلان فرماتے ہوئے جس چیز کو ثبوت اور بنائے فیصلہ قرار دیا تھاوہ ان کے اپنا کہ منافق ہونے در آن مجید کے بیار شادات سنیے:

اَمُ حَسِبْتُمُ اَنْ تُتُوكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ لَجَهَدُوا مِنْكُمُ الخ (التوب:١٦)

" كياتم نے كمان كرركھا ہے كہ يوں بى چھوڑ ديے جاؤ گے؟ حالال كما بھى تك تواللہ نے جانا بى نہيں كتم ميں سےكون راوحق ميں جہادكر نے والے ہيں۔" ... فَكَيَعْكُمَنَّ اللهُ الَّذِيثِيْنَ صَلَقُوْا وَلَيَعْكَمَنَّ الْكُذِيثِيْنَ ﴿ (العنكبوت:٢) ''...پس اللّٰد ضروران لوگول کو جان کررہے گا جو (اپنے دعوائے ایمان میں) سپتے ہیں اوراضیں بھی جان کررہے گا جو (اس دعوے میں) جھوٹے ہیں۔''

کیا یہ گمان ایک لیے کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الواقع ان کے ایمان
کا حال معلوم نہ تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا، ریا کا راور منافق؟ پھراس
ارشاد الہی کا مطلب کیا ہوا کہ ' اللہ نے جانا ہی نہیں' یا یہ کہ ' اللہ ضرور جان کررہے گا۔' یقیناً اس
کا مطلب اس کے سوا اور پچھ نہیں ہوسکتا کہ نفاق کا جو کھوٹ ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا،
اللہ تعالیٰ اسے آزمائٹوں کی بھٹی میں تپاکر جھاگ کی طرح او پراٹھالا ناچا ہتا تھا۔تا کہ نافر مانی عمل
کی سندسے یہ بات کھل کر دنیا کے سامنے بھی آجائے کہ ایمان کے فلال فلال مدی جھوٹے ہیں،
وہ دعوتِ ایمانی کے محاذ پر ہوتے ہوئے بھی اس کے دعمن ہیں، اس لیے ان کے ادعائے ایمان کی
کوئی قیمت نہیں۔ کیوں کہ ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف گواہی دے دہا ہے۔ اور جب تک
یہ گواہی اس دعوے کے حق میں نہ ہوجائے اس کا کوئی وزن تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ نہ تو اللہ کے حضور، نہ اس کے پینہ بر کے حضور، نہ عام مسلمانوں کے حضور۔ چناں چہ جب منافقوں کے ایک
کروہ نے اپنی بے ملی پرافسوس ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَدَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ مَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ الاوراس كارسول اور "التي الله اوراس كارسول اور "التي الله اوراس كارسول اور سارے اہلِ ايمان تمہارے عمل كوديكيس كے (اور پھراس كے مطابق تمہارى حيثيت سارے اہلِ ايمان تمہارے عمل كوديكيس كے (اور پھراس كے مطابق تمہارى حيثيت سام كريں گے)."

اسی طرح جب ایک جہاد کے موقع پر پچھ منافقوں نے جھوٹے بہانے کر کے نبی صلی
اللّٰہ علیہ وسلم سے عدم شرکت کی اجازت لے لی تو اللّہ تعالیٰ کی طرف سے تندیبہ آئی:
لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَلَّیٰ یَتَنَدِیْنَ لَكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمُ الْكُذِیدِیْنَ ﴿ (التوبۃ ۳۳)

'' اے پیفیمر! تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ (تمہیں رکناچا ہے تھا) یہاں تک
کہتم پر ان لوگوں کا حال روثن ہوجاتا جو (ایمان کے دعوے میں) سچے ہیں، اور تم
جھوٹے معیوں کو جان لیتے۔''

غرض، جس طرح درخت کو پہچانے کے لیے اس کے پھل کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ایمان کا واقعی حال جانے کے لیے اس خامال کو دیکھنا چاہیے۔ ان اعمال کا بے لاگ اور ہمہ گیراختساب ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ایک شخص اپنے ایمان بالآخرت کی واقعی حالت کا اندازہ لگاسکتا ہے۔ یوں تو ہر صالح عمل اور اچھا اخلاق ایمانی کیفیت کے لیے کسوٹی ہے اور ضرورت ہے کہ ان میں سے ہر کسوٹی پر اپنے عملی رویے کو کس کردیکھا جاتا رہے۔ لیکن آپ اس سلسلے میں ایک شخصر اور آسان راستہ بھی اپناسکتے ہیں۔ یعنی صرف دو چیزیں اس غرض کے لیے سلسلے میں ایک شخصر اور آسان راستہ بھی اپناسکتے ہیں۔ یعنی صرف دو چیزیں اس غرض کے لیے منتخب کرلیس تو بھی پوری امید ہے کہ یہ مقصد حاصل ہور ہے گا اور صرف یہی دو آسینے آپ کی مناد کی ایمانی کیفیت کے ایک ایک خط و خال کا پور اپورا مشاہدہ کرادیں گے اور ان کے بعد کسی خاص کوشش کی ضرورت باقی نہ رہ جائے گی۔ ان میں سے ایک چیز تو آخرت کے لیے دنیوی مفاد کی قربانی ہے اور دوسری نماز کی اقامت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو یہ امتیازی حیثیت ان کی جامعیت اور بنیا دی اہمیت کی وجہ سے حاصل ہے۔

دنیوی مفاد کی قربانی کی بیده شیت تیجیلی بحثوں میں پوری طرح نمایاں ہو چکی ہے۔
آخرت فراموثی اگر دنیا پرسی کا نتیجہ ہے توصاف بات ہے کہ دنیوی مفاد کی قربانی آخرت پسندی
کا ثبوت ہوگی۔ چناں چہ جب بھی کچھ مسلمانوں نے دین کے سیحے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمی
دکھائی تو قرآن مجید نے اس ناکامی کی حقیقی علت بیہ بتائی کہ بیلوگ دنیا کی محبت کا شکار ہو گئے،
حالاں کہ ان کی نگاہ آخرت کے مفاد پر ہونی چا ہیے تھی۔ بید دنیا کو آخرت پر قربان نہ کر سکنے ہی کا
عبیجہ ہے کہ بیلوگ اس طرح منشائے دین کو تھک کا بیٹھے۔ مثلاً ایک مرتبہ جہاد کا اعلان ہوا تو پچھلوگ
باہر نکلنے سے کسمسائے۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا:

آيَّهُمَا الَّنِيْنُ المَنُوْا مَا لَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ الْفِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ الْاَقْلَتُمُ الْفَورُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهٰ وَمَن اللهٰ وَرَقَ اللهٰ وَرَقَ اللهٰ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

بیجانی مفادی بات بھی، مالی مفادی بابت بھی اللہ تعالی کا ایک ارشاد سنے:

یَا اللّٰہ الّٰہ بِیْنَ اَمَنُوْ اَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَتَبَیّنُوْ اَ وَ لَا تَعُولُوْ اللّٰہِ فَتَبَیّنُوْ اَ وَ لَا تَعُولُوْ اللّٰہِ فَا اللّٰہ بِیْنَ اللّٰہِ مَعَافِمُ السّلَم لَسُتَ مُوْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَلُوةِ اللّٰہ بُیا وَ اَللّٰہ بُیا وَ اَللّٰہ بُیا وَ اَللّٰہ بُیا اللّٰہ بُیا وَ اَللّٰہ بُیا وَ اللّٰہ بُیا وَ اللّٰہ بُی اللّٰہ مُعَافِم کُورِ اللّٰہ بُی اللّٰہ بُی اللّٰہ بِی اوراس شخص کو، جو (سامنا ہوتے موتی موتی بیں ہے۔ " (تم ایسا کرتے ہوتو وقت ) تمہیں سلام کرے، بینہ کہ بیٹھوکہ" تو موتی نہیں ہے۔ " (تم ایسا کرتے ہوتو دراصل اس لیے کرتے ہوکہ) تمہارے سامنے دیوی زندگی کا مفاد ہوتا ہے۔ سو، یاد رکھوکہ اللّٰہ کے یاس بہت زیاد فیمیں موجود ہیں۔ "

یعنی ہدایت تو ہے ہے کہ جو تخص اپنے کو مومن ظاہر کرے، اس پر مسلمان کا اُٹھا ہوا ہا تھ بھی جہاں ہو وہیں کا وہیں رُک جائے، مگر پچھلوگ اس کا پورا لیاظ نہیں کرتے اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو یہ کہ ہد گر قتل کر ڈالتے ہیں کہ یہ اپنے اظہارِ اسلام میں جھوٹے ہیں، صرف جان بچانے کے لیے اپنے کو مومن ظاہر کررہے ہیں۔ ان مسلمانوں کا یہ فعل محض جلد بازی اور بے پروائی کا متیج نہیں ہے، بلکہ اس کی تہ میں دراصل دنیوی مفادی محبت اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ بہی محبت ہے جو انہیں اندر سے اکساتی ہے کہ اس شخص کو اگر تم نے مومن تسلیم کر کے چھوڑ دیا تو پھر اس کا مال واسباب بھی تم پر حرام ہوجائے گا اور تم اسے بہطور مالی غنیمت حاصل کرنے سے محروم ہوجاؤ گر اردے کر اسے قل کردوگے تو یہ سب پھے تمہاری مکیت میں آجائے گا۔ اندر بہی جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنی تلواریں اس کے خون سے ملکیت میں آجائے گا۔ اندر بہی جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنی تلواریں اس کے خون سے رنگین کر لیتے ہیں۔ اگر ان کی نگاہ آخرت اور اس کے انعامات پر ہوتی تو دنیا کے اس حقیر فاکد ب

نماز کوجس وجہ سے بیممتاز حیثیت حاصل ہے وہ بیہ ہے کہ نماز اگر چہ شریعت کا ایک جزو ہے، مگراپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ پوری شریعت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ چناں چہ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس کا تذکرہ بھی بھی اس کے قائم مقام کی طرح بھی کرتا دکھائی دیتا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جو چیز پوری شریعت کا مغز وخلاصہ ہواور اس کی قائم مقام بن سکنے والی ہو۔ اس کی کسوٹی پر ایمان بالآ خرت کو پر کھ لینا دراصل پوری شریعت ہی پر پر کھ لینے کے ہم معنی ہوگا۔ یہ محض قیاس و استنباط ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر قر آن مجید کی کھلی ہوئی شہادت موجود ہے۔ آخر جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللّٰہ کاخشوع اور قیامت کا اندیشہ نہ رکھنے والوں پر نماز بہت شاق ہوتی ہے، تو اس کے اس ارشاد سے کیا اس بات کا بھی صاف اعلان نہیں ہوجا تا کہ نماز ، ایمان بالآخرت کا ایک قطعی معیار ہے؟ اور کسوٹیوں پر ایمان بالآخرت کا سکتہ چاہے اپنے کھوٹ کو چھپالے جاتا ہو، مگر اس کسوٹی پر اس کا چھپناممکن نہیں؟

غرض، عقلاً اور نقلاً ، ہر طرح یہ ایک مضبوط حقیقت ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایمان بالآ خرت کا حیحے اندازہ بتا سکنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ جو بھی ان سے اپنے عقیدہ آ خرت کا حال پو چھنا چاہے گا وہ اسے انتا ضرور بتادیں گے جتنے کی اسے ضرورت ہے۔ '' پو چھنے'' کا طریقہ بھی کچھ ٹیر ھانہیں ، بلکہ بہت سادہ اور آ سان ہے۔ ضبح سے شام تک آپ لازماً متعدد مسائل اور معاملات سے دوچار ہوتے ہوں گے اور ان میں دونوں زندگیوں کے مفادات بالعموم باہم محلاات بی نظر آتے ہوں گے۔ دنیااپی طرف کھنے تی ہوگی اور آخرت اپنی طرف غور کرکے دکھتے رہے کہ اس کشاکش میں آپ کے فیصلے کیا ہوا کرتے ہیں؟ کتنے معاملات میں آپ اپنی کو دنیا کے حوالے کرجاتے ہیں اور کتنے میں اس کے مفادات کو آخرت پر قربان کر پاتے ہیں وہ کس نوعیت کے پھر جن معاملات میں آپ دنیوی مفادات کو آخرت پر قربان کر پاتے ہیں وہ کس نوعیت کے باخدانہ خواستہ چھوٹی اور معمولی نوعیت کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف مجھروں ہی کو چھان پاتے ہوں اور جب اونٹوں کا معاملہ ہوتا ہوتو آئییں نگل جانے کے لئے '' مجبور'' ہوجاتے ہوں؟

اسی طرح اگر آپ اپنی نمازوں سے اپنے عقیدہُ آخرت کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ میہ ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں کا جائزہ لیجے، دیکھیے کہ آپ انہیں کس طرح ادا کیا کرتے ہیں؟ ان میں وقت اور جماعت کی پابندی کتنی ہوتی ہے؟ سکون اور وقار کس مقدار میں میسر ہوا کرتی ہے؟ دل کی حاضری کا کیا عالم ہوتا ہے؟ باطن میں اللہ تعالیٰ کے لیے

اخلاص اورخشوع کی کیا کیفیت رہا کرتی ہے؟ دولفظوں میں یہ کہ آپ''نمازیں پڑھتے ہیں''یا '' قائم کرتے ہیں''؟اورا گرقائم کرتے ہیں تو کس صدتک؟

یہ ہیں مختصراً وہ طریقے جن سے اگر ہم اہتمام کے ساتھ کام لے سکیں تو صرف یہی دونوں چیزیں ہمیں ٹھیک ٹھیک بتادیں گی کہ آخرت سے ہمارا فی الواقع کیااور کتناتعلق ہے؟ ویسے آپ اس جائزے کو جتنا ہی زیادہ پھیلائیں گے آپ کی واقعی ایمانی کیفیت آپ کے سامنے اتنی ہی زیادہ بے جاب ہوتی جائے گی اور مومن کی شان یہی ہے کہ خود آگاہی کے سی ذریعے کو ہاتھ سے جانے نہ دے اور اپنی ایمانی اور عملی حالت کی طرف سے بھی مطمئن نہ ہورہے۔اس لیے بہتر بہ ہرحال یہی ہوگا کہ وہ ہرمکن طریقے سے اپناحالِ دروں معلوم کرنے کے لیے برابرکوشال رہے اور جہاں تک اسے ایک ایک عمل کے آئینے میں اپنی ایمانی تصویر کے خط وخال دیکھارہے۔ یا در کھنا حیا ہے کہ اس عملی احتساب میں دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ایک تو جرأت اور دوسری دیدہ وری۔ان کے بغیر مقصد تک رسائی محال ہے۔ کیوں کہ بیا ایک سخت ناخوش آئند فریضہ ہے۔جس کی تلخ کامیوں کوانسان کانفس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔اوراس کی منشاء کے علی الرغم اگر کوئی پیافتدام کرہی بیٹھتا ہے تو وہ اسے نا کام بنادینے میں اپنا پورا زورصرف کرڈالتا ہے اور الی جالیں جلتا ہے کہ وہ اپنے کوکسی طرح'' دیکھنے'' نہ پائے۔ لیعنی جب وہ ویکھا ہے کہ اس کے ایمانی احساس نے اسے ایخ اعمال کے احتساب کی طرف متوجہ کرہی ڈالا ہے تو وہ آ گے بڑھ کران پرخوش نمائی کی نقاب ڈال دیتا ہے تا کہاس کی نگامیں فریب کھا جائیں اور وہ اپنے کو' بہت خوب' کا سر فیفکٹ دے کر مطمئن ہورہے۔ میکوئی خیالی اندیشنہیں ہے بلکہ ایک حقیقی خطرہ ہے اور انسانی نفسیات کے مسلمات میں ہے ہے۔جس کی تصدیق ہر مخص اینے ذاتی تجربے سے جب جا ہے کراسکتا ہے۔ آخر ہم میں ایسے خوش بخت کتنے ہوں گے جواپی عدالت میں خوداینے کوبھی لاکھڑا کرتے ہوں اور پھر فیصلہ بھی بے لاگ انصاف کے ساتھ دے یاتے ہوں؟ عموماً دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ دوسروں کا بخیدادھیڑنے میں ہم جتنے تیز دست ہوتے ہیں اپنے بارے میں اسنے ہی جھولے اور نرم گیر بن جاتے ہیں۔اس لیے نہایت ضروری ہے کہایئے اعمال کا حتساب کرتے وقت ہم اپنی نگاہوں گوان کی ظاہری سطح

ہی پر نہ روک دیں، بلکہ آ گے لے جائیں ادر گہرائی میں اتاردیں اور خوب غور سے دیکھے لیں کہ دوسری زندگی کے نام برہم جونیکیاں کرتے ہیں کیا فی الواقع بھی وہ اسی کے لیے ہوتی ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ ظاہر کاحسن حقیقت میں ایک فریب نکلے اور سطح پراپنی آخرت پسندی کے بارے میں ہمیں جواطمینان محسوس ہوا تھا، نیچے بہنچنے کے بعدوہ بےاطمینانی سے بدل جائے۔ بداوّل نگاہ ہم نے دیکھا توبیہ ہو کہ ہماری قامت پرتشرع اور دین داری کی خوب صورت قبایز می ہوئی ہے، مگرغور کرنے سے اندر ریا اور نمائش کے نفرت انگیز داغ نظر آئیں۔ ہماری سرگرمیاں دین حق کی اشاعت وا قامت کے لیے وقف تو ہوں مگر جانچ پر کھ کے وقت ان کے پیچھے رضائے الہی اور فلاحِ آخرت کے حصول کا خالص جذبہ نہ ملے۔اسلامی نظام حیات کا نفاذ اور دستور بندگی کا غلبہ مطلوب تو ہو گر تحقیق کے بعد اصلاً مطلوب بیثابت ہو کہ یہی وہ ایک شاہ راہ ہے جودوسری زندگی کی ابدی نعمتوں تک ہمیں پہنچانے والی ہے۔غرض نیکی اور تقویٰ کے جو کام کیے گئے ہوں وہ و کیھنے میں تو اس تصور کے تحت کیے گئے ہوں کہ کل خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مگر اندرونی اختساب انکشاف کرے کہ بیتو دراصل اپنانفس یا اپنا ملک یا اپنی قوم تھی جس کے سامنے'' کھڑے ہونے'' کے خیال نے یہ' نذرِعقیدت'' فراہم کرائی ہے۔لہٰذا ایمانی مصلحت اور دینی مفاد کا بیہ ایک نا قابل انکارمطالبہ ہے کہ اعمال کی صرف ظاہری پڑتال کو کافی نہ مجھ لیا جائے ، بلکہ ان کے باطن کو بھی اچھی طرح ٹولا جائے اور معلوم کیا جائے کہ ان حقیقی محرک کیاہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بهبودی یا کچھ اور؟ نمازوں کی درازی ، روزوں کی کثرت، زکوۃ و صدقات کی فراوانی خدا نہ خواستہ کہیں اہلِ دنیا کی دادو تحسین کی خاطر تو نہیں ہے؟ دینِ حق کی اشاعت و اقامت کی جدوجهد میں کہیں کوئی آرزوئے ناموری، کوئی خواہشِ اقتدار، کوئی جذبة مفاخرت توچھيا موانبيس ہے؟ اسلامي نظام كاغلبه ونفاذ كهيں اصلاً اس ليے تو مطلوب نہيں ہے کہاس سے دنیا کی اُلجھی ہوئی سیاسی اور معاشی گھتیاں سلجھ جائیں گی ، یا وقت کے غالب نظاموں کی صف میں اس کے آجانے سے ہمارا قومی سرِ افتخاراو نیجا ہوجائے گا؟ غرض ، اس طرح کی جتنی ذہنی بیاریاں ایمان کولاحق ہوسکتی ہیں،ان میں سے ایک ایک کےسلسلے میں جانچ کر لینا ضروری ہے۔ورنہایمان کا احتساب ناتمام، بلکہ نا کام ہی رہ جائے گا۔اب آپ خودانداز ہ کر سکتے ہیں

۱۰۶ اساس دین کی تغییر

کہ بیکام کتنا مشکل ہے؟ اوراس کے لیےخوداختسانی کی کیسی بڑی جراُت اور دور نگاہی لازماً در کار ہے؟ بالخصوص اپنے جذبات کاٹھیکٹھیک تجزبیر کرلینااوراپنے محرکاتِ اعمال کی گہرائیوں تک پہنچ پاناکس شدیدفکر اورمجاہدے کا طالب ہے؟ لیکن جے اپناایمان عزیز ہواہے بیمجاہدہ کرناہی پڑے گا۔

# (۲)فکری تظهیر

میملی احتساب ایمان بالآخرت میں جن خامیوں کی نشان دہی کرے، آخیں گرن کر نگر کو سے میں اس کی اس کی میں رکھ لیجیے، پھر ان سے اسے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کوشش کی کام یا بی اس بات پر موقوف ہے کہ ان اسباب کو دور کر دیا جائے جن کی بیخامیاں برگ و بار ہیں۔ اس لیے قدرتی طور پر اس کوشش کا پہلا قدم بیہ کہ ان میں سے ایک ایک سبب کا تعتین کیا جائے اور پھر اسے دور کرنے کا صحیح طریقہ معلوم کیا جائے۔

اس سلسلے میں منطقی ترتیب ہے ہوگی کہ ان میں سے پہلے ان اسباب کولیا جائے جن کا تعلق فکر ونظر کی خرابیوں سے ہو۔ بیاسباب دو ہو سکتے ہیں:

(۱) ایک تو وہی مشہور سبب جس کا گزشتہ اوراق میں تفصیلی تذکرہ آچکا ہے۔ یعنی پیکہ اللہ قانونِ جزا کے بارے میں انسان کا ذہن ہی صاف نہ ہواور اس کی فکر ونظر کسی'' مصالحق فارمو لئ' سے' بیعت' کرچکی ہو۔

(۲) دوسرایه کهالله تعالی کی صفت ِرحمت کاایساغالی تصور ذہن پرمسلط کرلیا گیا ہوجس کے بعدمحاسبۂ اعمال کا خوف بھیگی ہوئی بارُ ود بن جاتا ہو۔

ید دونوں سبب جتنے پرانے اور مشہور ہیں اسے ہی خطرناک بھی ہیں۔اس لیے اُن کی سراغ رسی میں سس سب اُنگاری کو ذرا بھی راہ نہ دینا چاہیے۔جس طرح حکومت کی پولیس دشمن کے جاسوسوں کی جامہ تلاثی لیتی ہے اور ان کے ایک ایک تارکوا دھیڑ کر دیکھتی ہے کہ کہیں کسی گوشے میں حکومت کے خلاف کوئی راز تو موجو ذہیں ہے، بعینہ اسی طرح پوری دیدہ ریزی کے ساتھ اپنے قلب و د ماغ کے انتہائی گرے گوشوں تک پنچنا چاہیے اور پہنچ کر دیکھنا چاہیے کہ اس مملکت ِ ایمان

اساسِ دین کی تعمیر ۱۰۵

میں کہیں نفس اور شیطان کے جاسوں چھپے ہوئے اپنی کارستانیاں تو نہیں کررہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رہا نیت اور دھیمیت کے کسی من مانے تصور نے گنا ہوں کی طرف سے پچھ بے پروا تو نہیں بنادیا ہے؟ ''سَیُغَفُورُ لَنا'' اور ''لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ'' جیسے کسی نظر بے نے بخشائش کی جھوٹی امیدیں تو نہیں دلار کھی ہیں؟ نفس نے دنیا اور آخرت کے درمیان پچھاس طرح کی'' مصالحت'' تو نہیں کررکھی ہے جس طرح کی مصالحت اس نے پچھلی قو موں کے لیے بار ہاکرائی ہیں؟

جہاں تک پہلے سبب کا تعلق ہے، وہ ذہنوں میں بالعموم عقیدہ شفاعت کی راہ سے گھسا کرتا ہے۔ بلاشہ شفاعت کا عقیدہ ایک برق عقیدہ ہے اوراس پر کتاب وسنت کی صریح لیلیں موجود ہیں۔لیکن ایسے واقعات کی بھی کی نہیں ہے کہ لوگوں نے ایک حق بات سے باطل خیالات جوڑ لیے ہوں اور تریاق کو زہر بنا کر رکھ دیا ہو۔ چناں چہ پوری تاریخ ادیان دکھ جائے، اس کا ایک باب بھی ایسانہ ملے گا، خواہ وہ ماضی کا ہویا حال کا، جس میں عقیدہ شفاعت کے ساتھ بھی یہی سلوک نہ کیا گیا ہواوراس کی تعیر ''سکی ففر گئنا'' سے نہ کی گئی ہو۔ اس لیے اس نسب کے ازالے کی بنیادی تدبیر یہی ہو کتی ہے کہ ذہن کو اس عقیدے کے صحیح قرآنی تفور سے آشنا کیا جائے۔ ورنہ جب بھی اس عقیدے میں بے اعتدالی ہوگی، ایمان بالآخرت کو کسی نہ کسی ''مصالحی فارمو لے'' کی دیمک ضرور آ گئیگی۔ انسان کا نفس اپنے مطالبات منوانے کے لیے زور لگائے گا، تخون کی بائیس کھنچ کے گا۔ اس صورت حال سے محفوظ ر بنااسی وقت آخرت کی باز پرس کا خوف ان کو منظور کرنے سے روکے گا، لیکن اللہ تعالی کے مقرب بندوں کی شفاعت کامن مانا تصور اس خوف کی بائیس کھنچ کے گا۔ اس صورت حال سے محفوظ ر بنااسی وقت ممکن ہے جب کہ عقیدہ شفاعت انسان کی اپنی فکری اُن کے اور خواہش (امانی) کے زیرِ اثر نہ ہو، ممکن ہے جب کہ عقیدہ شفاعت انسان کی اپنی فکری اُن کے اور خواہش (امانی) کے زیرِ اثر نہ ہو، بلکہ خالص اور بے آمیز ہو، ٹھیکے ٹھیک وہی ہو جوقر آن اور صاحب قرآن سے ثابت ہے۔

به بات قابلِ اطمینان حد تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ذہن میں تین باتیں اچھی طرح صاف اور واضح نہ ہوں:

(۱) شفاعت کے حدود وضوابط (۲) جزاوسز اکاالہی قانون

(m) قانونِ جزااورشفاعت كابا همى تعلق

ان تینول امور کی مختصر وضاحت، کتاب وسنت کی روشنی میں یہے:

#### (۱) شفاعت کے حدود وضوالط

(الف) شفاعت صرف وہی کر سکے گا جس کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کااذن مل چکاہو:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ (البقره:٢٥٥)

"اوركون ہے جواس كے حضوراس كے اذن كے بغير شفاعت كرسكے ـ"

(ب) کوئی بھی شفاعت کرنے والاصرف اس شخص کے بارے میں شفاعت کر سکے گا

جس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمادی ہو:

وَ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سا:٢٣)

'' اوراللہ کی جناب میں شفاعت کسی کے کام نہ آئے گی، سوااس شخص کے جس کے

ليے (شفاعت كرنے كا)اس نے اذن دے ديا ہو۔''

مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت چاہی، مگر الله تعالی نے بیا جازت نه دی۔ بیوا قعدا گرچہ دنیا ہی میں پیش آیا تھا، مگر اس کی نوعیت صاف بتارہی ہے کہ اس کا اصل تعلق آخرت اور اخروی زندگی ہی سے تھا۔ اس لیے بیاس بات کا ایک واقعاتی ثبوت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا محبوب ومقرب بندہ بھی اپنی خواہش پر کسی کی مغفرت کی درخواست بھی نہ کر سکے گا، بخشواد سے کی بات تو الگ رہی سے یاد رکھے کہ جس درخواست کور دکر دیا گیا تھا وہ دعائے مغفرت کرنے کی اجازت کی درخواست تھی، اس دعا کو قبول کر لینے کی درخواست نہتی۔

(ج) شفاعت کرنے والا شفاعت کرتے وقت صرف وہی باتیں کہے گا جودرست اور صحیح ہوں:

لَّا يَتَكَلَّنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿ (النبا:٣٨) 
"(اس دن) صرف وبي زبان كھول سكے گا جے رمٰن نے احازت دے دي ہواور جو

(بات بھی)ٹھیک کہے۔''

یہ ہیں وہ حدیں جن سے کوئی بھی شفاعت آ زاد نہ ہوگی، بلکہ ہر شفاعت لازماً انہی کے اندررہے گی۔ پھر بیزکلتہ بھی سامنے رہے کہ ان حدود کے اندر بھی جو شفاعت ہوگی وہ لازماً قبول ہی کر لی جائے گی۔اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح وعدہ نہیں فر مایا گیا ہے۔ (اگر چہتو قع یہی ہے اور بیتو قع خود قر آن ہی کے اندازِ بیان سے قائم ہوتی ہے۔) (۲) جز ااور سز ا کا الٰہی قانون

یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ جزاکیا ہے اور لوگوں کی مغفرت یا عدمِ مغفرت کن بنیادوں پر ہوگی؟ قرآن اور حدیث میں روزِ روشن کی طرح واضح کردی گئی ہے، اور اس کی اہمیت کاحق تھا کہ ایساہی کیا جاتا۔ کیوں کہ وہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور اصولوں کے بیان کرنے میں کسی طرح کا اجمال یا ابہام باتی نہیں رہنے دیا جاتا۔قرآن نے اس اصول دین کے سلطے میں جو وضاحتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

- (الف) نوعِ انسانی جس غرض سے پیدائی گئ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک فردکو آزماکر دیکھاجائے کہ وہ دنیا میں کیا کرتا ہے اور ان میں سے کون نیکو کا رثابت ہوتا ہے؟ خَلَقَ الْہَوْتَ وَالْحَلِوةَ لِيَهْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لا (الملک:۲)
- (ب) ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس میں اس غرض وغایت کی تنکمیل ہوگ۔ اس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرکے اکٹھا کیا جائے گا۔ لیکچمنع آٹٹ ٹم اِلی یو ورانوائی اندہ کرکے اکٹھا کیا جائے گا۔ لیکچمنع آٹٹ ٹم اِلی یو ورانوائی اس وقت ہر شخص کی پوری دنیوی زندگی کا ریکارڈ سامنے لایا جائے گا، اور بتادیا جائے گا کہ کون اس آزمائش میں پورااتر ا، اس کے اعمال اچھے رہے اور اس نے اپنی غایت تخلیق کو پورا کردکھایا۔ (... ڈم آٹٹ نَبَّوُنَ بِمَاعَدِ اَنْتُم التعابین: 2)
- (ج) انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹاعمل جتی کہ اس کے دُل کے اُندر چھپی ہوئی کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہوگی جواس جانچ پڑتال میں عدل کی تراز و پر نہ رکھی جائے۔ وَاِنْ تُبُنُ وُامَافِیۡ اَنْفُسِکُمْ اَوْتُحُفُوْ کُو کُھاسِبُکُمْ ہِواللّٰهُ اللّٰالِهُ اللّٰهُ اللّٰمِ (۲۸۴)
- (د) ال جان پُرِ تال کے بعد ہر شخص کو عمل کاٹھیکٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ (لِتُحزیٰ کُلُّ نَفُسٍ بِمَا تَسْعیٰ۔ طٰ: ۱۵) جس کے اعمال باوزن کلیں گےوہ راحت بھری زندگی پائے گا اور جس کے اعمال بےوزن کلیں گےوہ دُکھ بھری زندگی پائے گا۔ (فَاَمَّا مَنْ تَقُلُتُ مَوَازِیْدُهُ ﴿ فَهُو فِيُ عِیْشَةً قِرَّا ضِیةً ﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِیْدُهُ ﴿ فَاُمَّهُ فَعَاوِیَةٌ ﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِیْدُهُ ﴿ فَاُمُّهُ فَعَاوِیَةٌ ﴿ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِیْدُهُ ﴿ فَاَمُّهُ فَعَاوِیَةٌ ﴿ وَا

اس باب میں عدل وانصاف کا کوئی تقاضا بھی ایسا نہ ہوگا جو پورا نہ کیا جائے۔ نیکی کا کوئی ذرّہ واور بدی کا کوئی شمہ نظر انداز نہ ہونے پائے گا (فَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ شَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

(ه) جو شخص جس سزا کا مستوجب شھیرایا جائے گا اس سے اس کا بچنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ تدبیر یں اور کوششیں، جو دنیا میں ہمیں اپنی غلط کاریوں کے بُرے نتائج سے بچا دیا کرتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس دن کام نہ دے سکے گی۔ نہ تو ایسا ہوگا کہ ایک شخص کے گنا ہوں کا بو جھ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے (وَلَا تَزِبُ وَازِبَةٌ قِرْدُی اُخُری مُنْ بَیْ اَرائی اِن میں اور کو کھی بڑا لے۔ (لَا تَجْزِی نَفْش بَیٰ اسرائیل:۱۵) نہ یہ ہوگا کہ کوئی عزیزیا دوست اس سزا کو پچھے بٹالے۔ (لَا تَجْزِی نَفْش عَنْ نَفْسِ شَیْئًا البقرہ:۲۸) نہ زرِ فدید دے کر گردن چھڑائی جاسکے گی اور نہ محبت یا قرابت کا کوئی رشتہ ناطہ کام آسکے گا۔ (... قِنْ قَبْلِ اَنْ یَائِی یَوْمٌ لَا بَیْمٌ فِیْلُهِ وَلَا خُلَةٌ قُولَا شَفَاعَةٌ البقرہ:۲۵)

#### (٣) قانونِ جزااورعقيدهُ شفاعتِ كابالهم تعلق

قانون جزااورعقیدہ شفاعت کے باہمی تعلق کو جو چیز متعین کرتی ہے وہ یہ اصولی نکتہ ہے کہ جزائے اعمال کا قانون اورعقیدہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جب کہ شفاعت دین کے فروی مسائل وتعلیمات میں سے ہے۔ دونوں چیزوں کی حیثیتوں کا بیفرق صاف بتار ہاہے کہ ان دونوں میں تعلق بالاتر اور ماتحت ہی کا نہیں، بلکہ متبوع اور تابع کا، یاصل اور فروع کا ہے۔ دوسر لفظوں میں عقیدہ شفاعت کی کوئی مستقل اور آزاد حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ بہ ہر حال قانونِ جزائے تحت ہے۔

ان تینوں امور کے واضح ہوجانے کے بعد شفاعت کا قرآنی مفہوم اوراس کے مل واثر کا دائرہ سب کچھروشیٰ میں آجاتا ہے۔ شفاعت کے جو حدود وضوا بط ابھی آپ نے پڑھے ہیں ان کے اندر گھری ہوئی شفاعت کے بارے میں اس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ دراصل عفوو مغفرت کی دعا ہوگی جوسب کچھ جاننے والے اور ساری طاقتوں کے مالک شہنشا و کا ئنات کے حضور اس کے بعض غلام کچھ دوسر نے غلاموں کے تن میں کریں گے اور اس وقت کریں گے جب

خوداسی کی کھلی ہوئی اجازت نے انھیس زبان کھو لنے کا یارا دے دیا ہو۔اس دعا والتجامیس وہ ان کی کوئی وکالت نہیں کریں گے، ان کے نیکو کار ہونے کی کُوئی گواہی نہیں دیں گے، ان کے مستحق نجات ہونے کی کوئی دستاویز نہیں پیش کریں گے۔ کیوں کہ جس کےسامنے وہ عرض گزار ہوں گے اس کی نگاہوں سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔اس کے برعکس ان شفاعت کرنے والوں کا حال پیہ ہے کہ ان کے پاس حقیقت ِ واقعی کا کوئی علم نہ ہوگا ، اُھیں قطعیت سے پچھ معلوم نہ ہوگا کہ جس کی شفاعت وہ کررہے ہیں۔اس کے ایمان وعمل کا دنیامیں فی الواقع کیا حال رہاہے؟ جب اس کی جس کےحضور پیشفاعت کی جارہی ہواوران کی ، جو پیشفاعت کرر ہے ہوں ، دونوں کی حقیقت آگاہی میں بیصفراور سنکھ مہاسئکھ کا فرق ہوتو ظاہر ہے کہ ان کی طرف ہے کسی و کالت یا گواہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوسکتا۔ پھر وہ قادر مطلق ہے، حاکم لاشریک ہے اور بیاس کے مقابلے میں مجبور محض ہیں۔اس لیے اس کے فیصلوں بران کی کسی اثر اندازی کا بھی کوئی امکان نہیں۔اگرییسب مانی ہوئی حقیقتیں ہیں،جیسا کہ واقعہ ہے،تواس بات کوبھی ایک حقیقت ہی کہا جائے گا کہ جوشفاعت ان حدود وضوابط کے اندر ہوگی ، وہ دعاوالتجا اور عرض ومعروض سے ذرہ برابر بھی مختلف کوئی چیز نہ ہوگی۔اسی طرح قانونِ جزا کی جومنصوص وضاحت آپ کے سامنے آئی ہے، نیز اس قانون کا اور عقید ہُ شفاعت کا جو باہمی تعلق اوپر واضح کیا گیا ہے، بید ونوں چیزیں اس بات كاقطعى فيصله كرديتي مين كه شفاعت كاكوئي ايبامفهوم هر گزنهيس ليا جاسكتا جوقانونِ جزا كواور اس کے تقاضوں کو کسی پہلو ہے بھی متاثر کردے، اسے معطل یا متغیر بنا کرر کھ دینا تو دور کی بات ہے۔ کیوں کہ بیدین کے اصول ومبادی میں سے ہے اور وہ اس کے فروع میں سے ہے اور آج تک اس بارے میں دورا کیں نہیں ہوسکی ہیں کہ کسی فروعی قتم کے عقیدے کا کوئی ایسامفہوم ہرگز نہیں لیا جاسکتا جودین کے کسی بنیا دی اصول اور عقیدے سے جاکلرائے اور اس کی غرض و غایت کی جڑیں ہلا کرر کھ دے۔فرع بہ ہر حال فرع ہی ہوتی ہے اور اس کی حیثیت یہی ہے کہ وہ اصل کی تابع رہے۔اصل بھی فرع کی تابع نہیں ہوتی ۔اس کی حدیں پینہیں متعین کرتی ، بلکہ وہی ہے جواس کی حدیں بیہ تعین اور محدود کرتی ہے۔

ان وضاحتوں میں ہے اگر کسی جزو کی تر دیدنہیں کی جاسکتی،جیسا کہ یقین ہے،تو ماننا

یڑے گا کہ دراصل شفاعت بھی قانونِ جزاہی کی ایک دفعہ ہے اور اس کی مجموعی اسپر ہے، کے تحت وضع کی گئی ہے۔اس'' دفعہ' کے تحت وہ لوگ بخشے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ مغفرت کے تحت بخشائش کے مستحق قرار پانے والوں کی آخری صف میں ہوں گے۔ان کا حال کچھ'' رعایتی پاس'' ہونے والوں کا سا ہوگا۔ان کےاس'' رعایتی پاس' ہونے کا فیصلہ کسی شفاعت کے بعداوراس کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ حاکم علی الاطلاق یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہوگا اورا ستحقاقِ مغفرت کے سلسلے میں اپنے ہی طے کیے ہوئے اصولوں کی بنا پر کر چکا ہوگا البنة اس فیصلے کا اعلان و نفاذ وہ اینے مقرب بندوں کی شفاعت پرموقوف رکھے گا۔ پھر جب وہ ان سے فر مائے گا کہ فلاں فلاں اشخاص کے بارے میں عفو ومغفرت کی گزارشیں کرسکتے ہواور وہ اس ا ذنِ سلطانی کے مطابق اپنی التجائیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تب وہ انہیں منظور فرماتے ہوئے اپنے فیصلے کا اظہار کردے گا اور اپنے رحم وکرم کے ان منتظر بندوں کو، جن کے حق میں شفاعت کی اس نے خود اجازت دی ہوگی،مغفرت کا پروانہ صادر فر مادے گا۔شفاعت کی بیہ نوعیت اوراس کی یہ پوری صورت ِ حال سامنے رکھتے ہوئے تو پیکہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس شفاعت کا اصل مقصد کچھ لوگوں کومغفرت کا پروانہ ال جانانہیں ہے، بلکہ حشر کے بھرے میدان میں الله تعالی کی طرف سے اپنے ان مقرب بندوں کا اعزاز واکرام ہے جنھوں نے بیشفاعت کی ہوگی، یا یوں کہیے کہ جن کو بیشفاعت کرنے کا اس نے إذن دیا ہوگا۔

یہ ہے اسلام میں شفاعت کا شیح تصور ہیں اکہ بتایا جا چکا، یہی وہ چیز ہے جس کو اپنا کر
ایمان بالآخرت کی خامیوں کی زیر بحث سبب کا از الد کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے اگر عقیدہ آخرت
میں'' مصالحتی فارمولوں''کا کوئی روگ لگا ہوا ہوتو اس کا اصل علاج یہی ہے کہ شفاعت کے اس شیح
تصور اور واقعی مفہوم کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا جائے اور پھر اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ
نفس اور شیطان اپنی کسی چال سے اس میں رخنے نہ ڈال سکیں۔ اس فکری محاذ پر اگر انسان
کام یاب رہا اور بے جاخوش گمانی یا فریب نفس کے حملوں کو پسپا کرتا رہا، تو ایمانی خرا بی کا یہ سبب
اس کے اندر جگہ نہ پاسکے گا اور اگر پہلے سے جگہ پا چکا ہے تو اسے یہ جگہ چھوڑ دینی پڑے گی۔
لیکن کسی خطر ناک دشمن سے بچاؤ کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ بس را جدھانی کو

مسلح اور مضبوط بنادیا جائے ، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ سرحدوں کو حفاظتی قلعہ بندیوں سے گھیردیا جائے ، جن پر سے ہوشیار دید بان ہر لمحہ بید دیکھتے رہیں کہ سی طرف سے نتیم کی نقل وحرکت تو نہیں ہور ہی ہے۔ عقید ہوشفاعت کو بھی اگر بے اعتدالی اور نارائتی سے پوری طرح محفوظ رکھنا ہو تو ضروری ہے کہ اس بنیادی تدبیر کے علاوہ جو اور تدبیریں حفاظتی نوعیت کی ہوں ، ان سے بھی غفلت نہ برتی جائے۔ بیتدبیریں تین ہیں:

ایک تو بیر که بیرالله تعالیٰ کی صفت عدل کے صحیح تصور کو ذہن میں بار بار تازہ کیا جاتا رہے۔ کیوں کہ شفاعت کاعقیدہ خرابی قبول کرنے کے لیے تیار ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس صفت کاصیحےمفہوم اوراس کے لا زمی تقاضے دھند لکے میں جاریڑے ہوتے ہیں۔اس صفت کے پیے بالکل ابتدائی تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہرفر دِ انسانی سے براہ راست معاملہ ہو، وہ سب کی سنتا ہو، اس کے یہاں مغفرت کا قانون ایک ہو، اورسب کے لیے ہواور وہ آخرت میں ہرایک کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جس کاوہ اپنے ایمان وعمل کی بنا پرمستحق ہو لیکن پہ نقاضے جب کشخص کی نظروں میں دھند لے پڑجاتے ہیں تواس کی فکرونظر کی باتوں پردو چیزیں قبضہ کر لیتی ہیں: ایک تو اس کی خواہش نفس اور دوسری بزرگ ہستیوں کی غالی عقیدت ۔ بیدونوں چیزیں اسے تھنچ کرایک ایسے مقام پر پہنچادیتی ہیں جہاں آسے دکھائی دینے لگتاہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک بڑا بادشاہ ہے اور د نیا کے چھوٹے بادشا ہوں کی طرح وہ بھی اپنے بہت سے درباری رکھتا ہے جن کی خوشامدوں کو پند کرتا ہےاور صرف انہی کی باتوں کوسنتا ہے۔رعیت کے بارے میں عمل کے استحقاقات کی بنیاد پر فی<u>صل</u>ے نہیں کیا کرتا، بلکہ انہی در باریوں کی من مانی سفارشوں پر منظوری کے دستخط کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اپنی فلاح حابتا ہواس کے لیے حصولِ مراد کی شکل صرف یہی ہے کہ خدا کے ان منظورِنظر در باریوں کوخوش رکھے، تا کہ وہ جو مانگ رہا ہوا سے وہ اس کی بارگاہ سے دلا دیں۔ ورنه کوئی الله تعالیٰ کی اطاعت اور رضا جوئی میں بہطور خود حیا ہے کتنی ہی جاں فشانیاں کیوں نہ دکھا تا رہے، اگراہے ان کی سفارش میسرنہیں تو اس کی کوئی پوچے نہیں۔۔اس انداز فکر میں خواہ کتنی ہی دل فریبیاں کیوں نہ ہوں، مگراس کی تہ میں یہ بھیا تک گمانِ بدتو بہ ہرحال موجود ہے کہ اس کا ئنات کا ما لک،معاذ الله،عادل نہیں ہے، کیوں کہاس اندازِ فکر کی روسے وہ نہ تو اپنے بندوں

کے ساتھ ان کے اپنے اعمال کے مطابق سلوک کرتا نظر آتا ہے اور نہ ان کی پکار کو بلاروک ٹوک اپنی بارگاہ میں براہ راست پہنچنے دیتا ہے۔ اب غور کرکے دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی اس انداز فکر کا شکار بن سکتا ہے جو صرف کہتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، بلکہ بیجا نتا بھی ہو کہ عادل ہونے کے فی الواقع کیا معنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شفاعت کے عقیدے کونفس وشیطان کی رخنہ اندازیوں سے محفوظ رکھنے کے معاسلے میں اس صفت کے حجوفہم وتصور کی بے داری کتنی اجمیت رکھتی ہے۔

دوسری حفاظتی تدبیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے قانونِ جزا کی جو وضاحت فرمائی ہے، ذہن پراسے اچھی طرح نقش کر لیاجائے۔ اور پھر قرآن کے ایسے حصوں کی بار بار تلاوت کی جاتی رہے جن میں یہ وضاحت کی گئی ہے تا کہ اس نقش پر غفلت کا غبار نہ پڑنے پائے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نفس اور جہالت کے صحراؤں سے ایسے بگولے برابرا مختے رہے ہیں جواس نقش پر غفلت کے تہ بہ تہ غبار ڈال دینا چاہتے ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو قرآن حکیم ہر چند قدم کے بعد جزا سزا کا اعلان پر اعلان کر تا نظر نہ آتا۔ دراصل یہی خطرہ تھا جس کے پیشِ نظر اس نے ضروری سمجھا کہ انسان جیسی کم زور مخلوق کو یہ قانون بار باریا دولا تارہے۔ شفاعت کے عقیدے اور جزا کے قانون میں جو گہر اتعلق او پر ابھی واضح کیا جاچا چکا ہے، اسے اگر سامنے رکھے تو یہ خود بہ خود معلوم ہو جائے گا کہ اس عقیدے کو صحت مندر کھنے میں اس قانون کا استحضار کتنا اہم یہ خود بہ خود معلوم ہو جائے گا کہ اس عقیدے کو صحت مندر کھنے میں اس قانون کا استحضار کتنا اہم یہ دور اداکر سکتا ہے۔

تیسری تدبیریہ ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے اس قانون کی کیسانی اور ہمہ گیری پر
پولیقین رکھا جائے اور اس خوش گمانی کو قریب نہ آنے دیا جائے کہ اس کے نفاذ میں کوئی استثناء
ہوسکتا ہے، نہ اس وہم کوروار کھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مختلف لوگوں کے ایمان اور اعمال کو
تولنے کے لیے باٹ الگ الگ ہیں۔ ایک امت کے لیے وہ کسی اور باٹ سے کام لے گا اور
دوسری کے لیے کسی دوسرے باٹ سے۔ فلاں قوم محض فلاں قوم ہونے کی وجہ سے اس کی'' اپنی
قوم'' ہے اور دوسری قومیں اس کے لیے غیر ہیں۔ اس نے'' اونچی نسبت' رکھنے والوں کے لیے
پچھاور حقوق مقرر کرر کھے ہیں اور دوسروں کے لیے پچھاور۔ اس طرح کے خیالات جب بھی دنیا

میں تھلے ہیں،ان لوگوں کے گھڑنے سے تھلے ہیں جو بندگی کی ذمہ داریوں سے بچنا جا ہے تھے۔ ورنہ الله تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کا ان خرافات سے بھی دور کا بھی واسط نہیں رہاہے۔ وہ خالق سب انسانوں کا ہے، رب سارے جہانوں کا ہے، معبود تمام خلق کا ہے۔ اس لیے نوع انسانی کے مختلف گروہوں کے لیے اس کے یہاں قانونِ جزابھی ایک ہی ہے۔اسے صرف ایمان وعمل پیند ہے، چاہے وہ کسی عجمی ،کسی حبثی اور کسی غلام ہی کا کیوں نہ ہو۔ اس کا غضب ہراس فردبشر پر بھڑک کررہے گاجو بیز' نذر''اس کے دربار میں حاضر نہ کرسکے گا، جا ہےوہ نبیوں کے سرداً رکامحترم چیااوراللہ کے خلیل کامحبوب باپ اورکسی جلیل القدر پیغیبر کاعزیز بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔اس حقیقت براگر چہ کوئی بردہ نہیں ہے مگر بصیرت کی نگا ہوں میں جب تو می مفاخرت اور دنیا برتی کا یانی اتر آتا ہے تو انسان سورج سے زیادہ روشن حقیقوں کو بھی دیکھ نہیں یا تا۔ بنی اسرائیل کی تاریخی مثال ہمارے سامنے ہی ہے۔ اس لیے اس امکان سے ا نکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خطرہ ہر شخص اور ہر گروہ کو پیش آ سکتا ہے اور ہم مسلمان بھی اس کی پہنچے سے او نیچ نہیں ہو سکتے ۔ اگرہم اس کی پہنچ سے اونچے ہوتے توجس وقت اللہ تعالی اس مسئلے کے ذیل میں بنی اسرائیل کے اندھے پن برز جروملامت کرر ہاتھا، اس وقت بات ان کی اس زجر و ملامت ہی برختم کر دیتا اور مسلمانوں کوکوئی تنبیه کیامعنی، تذکیر بھی اس سلسلے میں نہ کرتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ صورت ِ واقعہ بیہ نہیں ہے۔ چناں چہاللٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے من گھڑت نظریۂ مغفرت ومحبوبیت کی تر دید كرتے ہوئے جوبات فرمائى ہےاس كے الفاظ يہ بيں:

لَيْسَ بِإِمَانِيَّكُمْ وَ لَآ اَمَانِيِّ اَهُلِ الْكِتْبِ الْمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُّجُزَ بِهِ لا ... وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنْ فِهُ لَاللَّهِ عِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنْ فَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

#### دوسری جگه فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرَى وَ الصَّبِيِّنَ مَنَ اَمِنَ بِاللَّهِ وَالنَّصْرَى وَ الصَّبِيِّنَ مَنَ اَمِنَ بِاللَّهِ وَالنَّمُ وَالْمَدُومِ الْاَحْدِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجُرُ هُمْ عِنْلَ مَ يَبِهِمُ (البقره: ١٢) "بلاشبه چاہم سلمانوں كا گروه موچاہے يبوديوں كا، نصار كل موں خواه صابحين ، ان ميں سے جو خص بھى الله اور آخرت كدن پرايمان لائك كا اور صالح اعمال كرے كا تواس كے لياس كرب كے ياس اجر (وَحَشْش ) ہے۔"

کون کہہسکتا ہے کہان آیتوں میں صرف اہل کتاب ہی پیش نظر میں؟ اور محض انہی کو یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ انسان کی نجات کا انحصاراس کی اپنی خواہشوں کے گھڑے ہوئے نظریات پرنہیں ہے، بلکہ تو حیدو آخرت کے سیجے یقین پر اور اس نیک عملی پر ہے جواس یقین کی تہوں سےخود بہ خودا بھرتی ہے؟ یقیناً اس تخصیص کی کوئی وجہٰہیں ہے۔اس کے برخلاف آپ دونوں آیتوں میں دیکھرہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطۂ عدل اور دستورِ مغفرت بیان كرتے وقت خودمسلمانوں كانام بھى ليا ہے اورسب سے يہلے ليا ہے۔ گويا يہاں تذكرہ اور تر ديدتو اگرچہ اہل کتاب کے نظریے کی کی جارہی تھی، مگر اس موقع پر بھی اہمیت اہل کتاب سے زیادہ اہلِ اسلام کے مسکلے کو دی گئی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی مسلمانوں کو اس چور دروازے کی طرف سے ہوشیار کردیا جس سے ہوکر پچپلی امتوں پر گمراہی، نا خداتر سی، خواہش پرستی،شریعتِ الہی سے بتوجہی،احکام دین سے سرتابی اور عقیدہ آخرت سے بنیازی کے فٹنے ٹوٹ پڑے تھے۔حالاں کہوہ زمانہ ایمان کی انتہائی یا کیزگی کا زمانہ تھااوراس وقت عام مسلمانوں کے دل ود ماغ میں اس خام خیالی کا کوئی ملکے سے بلکا پُر تُو بھی موجود نہ تھا۔لیکن پھر بھی الله تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کے اس نظریے کومسلمانوں کے سامنے مشقلاً رکھ کراس کی تر دید کرنا مناسب سمجها، بلکه خودان کا شانه پکڑ کرانہیں براہ راست بھی بیر حقیقت شجھا دی که جس طرح مدارِنجات يہوديت يانھرانيت ياصابيت نہيں ہے،اسى طرح '' مسلمانيت'' بھی نہيں ہے۔ اس لیے ہوشیارر ہنااورد کھنا،ان یہودیوں اورعیسائیوں کی طرح تبھی تم بھی اس غلط ہمی کا شکار نہ بن جانا کہ ہماری ملت کا دائر ہ نجات کا دائر ہ ہے۔اس میں داخل ہوجانا ہی حسنِ عاقبت کی گارٹی

ہے۔ ورنہ جس طرح اس احتقانہ خوش گمانی نے آج یہودونصاریٰ کو ڈبورکھا ہے، اسی طرح کل شہبیں بھی لے ڈوبے گی۔ یہ براہ راست تنبیہاس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہی<sub>ہ</sub> خطرہ اگر آج نہیں تو آئندہ کبھی نہ بھی مسلمانوں کو بھی ضرور لاحق ہونے والاتھا۔ آج کے دور سے بڑھ کرکج فکریوں اوراعتقا دی فتنوں کا اور کون سا دور ہوگا؟ اس لیے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ بیخطرہ آج ہمارے قریب آچکا ہواوراس کے تھیٹرے شفاعت کے صحیح عقیدے میں دراڑیں ڈال دینے کی کوششیں کررہے ہوں۔عقید کا شفاعت کوصحت مند باقی رکھنے کے لیے تو یوں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ قانونِ جزا کی بیسانی اور ہمہ گیری پرہم اینے یقین کو تازگی عطا کرتے رہیں اور اس بات کا وہم بھی اپنے ذہنوں میں نہ آنے دیں کہ کل مغفرت وعدم مغفرت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالٰی ہم ہے کوئی ترجیحی سلوک کرے گا،کیکن ان امکانات کی موجودگی میں تو بیضرورت شدید سے شدیدتر ہوجاتی ہے۔اس غرض کے لیے ہمیں جہاں اوپر بیان کی ہوئی حقیقة ل پرنظرر کھنا ہوگی و ہیں ایک اور چیز سے بھی بڑی مددل سکتی ہے۔وہ یہ کہ ہم ان تقيدوں اور فہمائشوں کو بار بارا پے سامنے لاتے رہیں جوقر آن مجید نے اس ضمن میں اہلِ کتاب یر کی ہیں۔ بیتقیدیں اور فہمائشیں ہمیں اس خام خیالی سے محفوظ رکھنے میں بڑی کارآ مد ثابت ہوسکتی ہیں، بیشر طے کہان کا مطالعہ اس طرح نہ کیا جائے کہوہ کسی غیر مخص کی فرد قرار دادجرم ہیں، جن سے ہمیں اگر کوئی دل چسپی ہو کتی ہے تو وہ صرف ولیی ہی جیسی کہ ایک مورخ کو دنیا کے پچھلے واقعات سے ہوا کرتی ہے،اس کے بہ خلاف انہیں اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے کہان کا مطالعہ خود ہماری اپنی ضرورت کی چیز ہے، بید استان آ وارول کی سہی ،مگر ہمارے لیے وہ ایک بڑے خطرےاورز بردست دینی فتنے سے بیجاؤ کاسامان بھی ہے۔آ خرقر آن تھیم نے ان تنقیدوں اور فہمائشوں کواگراینے سینے میں قیامت تک کے لیے محفوظ کررکھا ہے تو اس کی اصل غایت اس کے سوااور ہوبھی کیاسکتی ہے کہامتِ مسلمہامتِ اسرائیل کےاس رویے اورانجام کو ہمیشہ یا در کھے اوراس کے چھوڑے ہوئے نقوشِ ضلالت کودیکی درکان سے اللہ کی پناہ مانگتی رہے اورا گر بھی وہ اینے فرائض بندگی کو ہلکا بنالینے کے لیے نجات کے اس خودسا ختہ نظریے کی طرف مائل ہونے لگے توبہ فہمائشیں اس کے قدم روک دیں۔ یہ تینوں حفاظتی تدبیریں اگر پوری توجہ سے اپنالی گئیں تو پھریفین ہے کہ عقیدہ شفاعت ہر نقص اور بگاڑ ہے انجھی طرح مامون ہوجائے گا۔اوریہی وہ وفت ہوگا جب اس بات کا پورااطمینان کیا جاسکتا ہے کہ ایمان بالآخرت میں عملی کم زوریوں کے ایک اہم فکری سبب فریب مصالحت کی جڑیں کئے چی ہیں۔

ر ہادوسراسبب،تو وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان مختلف صفات الہی کے درمیان کام کرنے والی نازک ہم آ ہنگی سے ناواقف ہوتا ہے۔صفاتِ الٰہی کا حال یہ ہے کہ وہ متعدد تو ہیں ہی، کین ساتھ ہی ان میں کچھالی بھی ہیں جواییے منطقی امکانات کے لحاظ سے باہم مختلف ، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے مقابل کی بھی ہیں۔ مگر جہاں تک ان کے اثر وعمل کا تعلق ہے، ان میں غایت در ہے کا تعامل اور توافق کارفر ماہے۔ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہاس کے اثر و نفاذ كى يبنائيان حد بنديول سے آزاد ہوں ، اور اس طرح ... وہ اپنی مقابل صفت كوعملاً معطل کر کے رکھ دینے والی ہو۔ پیعقلاً بھی ایک ناممکن بات ہے اور شرعاً بھی۔اس کے برعکس ان میں سے ہرصفت کے اثر عمل کی متعین حدیں ہیں، جن سے وہ بھی آ گے نہیں بڑھتا۔ ورنہ اگرا لیم کسی ا یک صفت کے تقاضوں کو بھی اس کے خالص منطقی ام کا نات تک وسیچ کردیا جائے تو ذات ِ باری تعالی عیوب سے پاک ہرگز نہرہ جائے گی۔مثال کے طور پر ایک صفت،صفت ِقدرت کو لے لیجے۔اللہ تعالی قادرِ مطلق ہے، کسی شخص کا ہدایت پانایا نہ پانا بالکلیہ اس کے اختیار میں ہے، اور اس کے فیصلے پر منحصر ہے۔اب اس صفت کواگراس کے خالص منطقی امکانات تک اثر انداز مان لیا جائے تواس کے معنی میہوں گے کہ پھرانسان کا اپناارادہ وممل کوئی چیز نہیں، نہاس کے کسی استحقاق یا عدم استحقاق کا کوئی سوال ہے، بلکہ اللہ جسے جا ہتا ہے اور جب جا ہتا ہے، بلاکسی استحقاق اور بغیر کسی وجہ کے ہدایت عطا کردیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے گمراہ کا گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہرآ تکھوں والا د کھے سکتا ہے کہ اگر قادر مطلق ہونے کے بیمعنی لے لیے جائیں تو اس سے بعض دوسری صفات مفت حكمت ،صفت رحمت ،اورصفت عدل معريج تقاضول كي في لا زم آجاتي ہے۔اس ایک مثال پر دوسری صفتوں کو بھی قیاس کر لیجیے۔صفاتِ الٰہی کے درمیان کا م کرنے والی اس نازک ہم آ ہنگی کے سیح شعور سے جب انسانی ذہن دورہٹ جاتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس

کے دینی افکار میں توازن باقی نہرہ جائے اور وہ بعض صفات کے تقاضوں کو د با کر رکھ دے۔ صفتِ رحمت کا وہ غالیا نہ تصور جو پرستشِ اعمال کے اندیشے کو نیم جان اور بے جان بنادیا کرتا ہے، اسی کج فکری کا ایک مشہورشاہ کار ہے، جس کی تباہ کاریوں سے نہ پچپلی امتیں پچسکیں ، نہامت مسلمه امان میں رہ سکی ۔ پچپلی امتوں میں نصار کی اور امت مسلمہ کے اندر مرجیہ فرقہ اس کی سب سے نمایاں مثال ہیں۔نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہاں تک قرار دے دیا کہ اسے اینے بندوں کو بداعمالیوں کی سزاہے بچالینے کے لیےاینے'' بیٹے'' کود نیامیں بھیج کرسولی ولا دینی یڑی۔مرجیہنے اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کے معنی میہ بتائے کہوہ ہراس شخص کو بخش دینے کے لیے ''بیتاب'' ہے جوصرف زبان سے کلمہ ُشہادت پڑھ دے، بے ملی کا وہ قطعاً کوئی نوٹس نہ لے گا۔ اس فننے کا مارا ہوا انسان دراصل یول سوچتا ہے کہ اللہ رحمٰن اور رحیم ہے، یعنی وہ رحمت ہی رحمت ہے اور بیاس کی شانِ رحمت سے بعید ہے کہ اپنے بندوں کووہ ان کی صرف عملی کوتا ہیوں کی بنا پر جہنم کے شعلوں میں جھونک دے۔ یہی اندازِ فکر ہے جس میں شاعرانہ خیل نے جب رنگینی پیدا كردى تواس نے '' خدامحبت ہے اور محبت خدا ہے'' كا دل فريب جامه پہن ليا۔اس ميں شكنہيں کہ اس نظریے میں بڑی دل کشی ہے اور بہ ظاہر بڑامعصوم بھی معلوم ہونا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیسراسرجہل اور گم راہی ہے۔ یہ جذبات پرسحرتو ضرور کردیتا ہے مگرعقل اور شرع دونوں اس کی سخت تر دید کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس سے اللہ تعالی کی کتنی ہی صفات، صفاتِ حسنی باقی نہیں رہ جاتیں۔ پھریہاس بنیادی غایت کو بھی چیلنج دے دیتا ہے جس کے لیے نوع انسانی کی تخلیق ہوئی تھی۔اگراللہ تعالیٰ کے رحمٰن ورحیم ہونے کے معنی یہ بھی تھے کہ زندگی جا ہے حسین کی ہو چاہے بزیدگی، ہرایک کے لیےمغفرت کی آغوش پہلے روز سے کھلی ہوئی ہے تو پھر خَلَقَ الْهُوْتَ وَالْحَلِوةَ لِيَهُمُ لُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لَهُ مَهِ كَمِعَى كيا مول كي؟ ايكمعمولي عقل كا آدمي بهي جانتاہے کہ ایسے بلندنظر انسان صرف انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں جورحت کا یہ نظریہ رکھنے کے باوجودنفس اور دنیا کے بندے بن جانے سے پچسکیں ، ورنہ عام انسانی افراد کے لیے پہنظر پیہ اباحت کے دروازے کھول دے گا اور ممکن نہیں کہ ان کے ذہنوں میں دین کی پیروی کا جذبہ اور حسن عمل کی اہمیت باقی رہ جائے۔ اس توضیح کے بعد اس سبب کے ازالے کا مسئلہ بھی آپ سے آپ مل ہوجاتا ہے۔

کیوں کہ اس وضاحت ہی میں اس بیاری کے علاج کا نسخہ بھی موجود ہے۔ بات صاف ہے، اگر

بیاری بیہ ہے کہ صفت رحمت کے مفہوم میں غلوا ور افراط کو دخل دے دیا گیا ہے، تو اس کا علاج بہی

ہوگا کہ اس غلوا ور افراط کو اعتدال سے بدل دیجیے۔ اس کی ترکیب بیہ ہے کہ جب آپ صفت رحمت کا تصور کریں تو یا در کھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمٰن ورجیم بے شک ہے اور اس کی رحمت ہی بندے کا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ حکیم اور عادل بھی ہے۔ محاسب اور مجازی بھی ہے، ذوانقام اور شدید العقاب بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری کوئی بھی صفت ''برائے بیت' نہیں ہے، اسی طرح یہ صفت ''برائے بیت' نہیں ہے، اسی طرح یہ صفت ''برائے بیت' نہیں ہے، اسی طرح کے مفت رحمت کا حق ہے کہ اس کے نقاضے پورے ہوں۔ اس لیے انسانوں پورے ہوں، جس طرح کہ صفت رحمت کا حق ہے کہ اس کے نقاضے پورے ہوں۔ اس لیے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح نہ ہوگا جس طرح اس وقت ہوتا جب کہ وہ رحمت ہی رحمت اور محبت ہی تا ہے۔ اس طرح ہوگا جس طرح اس کی میدوسری صفات میں گئی۔ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح ہوگا جس طرح کہ اس کی میدوسری صفات میں گئی جاس گی۔

ایمان بالآخرت بین عملی خامیوں کے ان دونوں اسباب سے اگر انسانی ذہن پاک ہوجائے تو پھر جہاں تک اس کے قکری پہلو کا تعلق ہے، وہ یقیناً صالح اور صحت مند ہوجائے گا۔ اب اس کے بعد جو کم زوریاں اس سے سرز د ہوں گی ان کا سبب فکر ونظر کی خرابی نہ ہوگی، بلکہ پچھاور ہی ہوگا۔ یہ '' پچھاور'' کیا ہے؟ اگر غور کیجے توصاف دکھائی دے گا کہ یہ '' پچھاور' صرف ایک چیز ہے، جسارادے کی کم زوری اور دل کی غفلت کہاجا تا ہے۔ جس خوش نصیب نے مذکورہ بالا فکری تطہیر کے بعد اس غفلت کے پردے کو بھی چاک کرڈ الا، اس کا ایمان بالآخرت سے معنوں میں ایمان بالآخرت کی تینوں تدبیریں میں ایمان بالآخرت کی تعیر وترتی کی باقی تعیوں تدبیریں میں۔

## (٣) کیفیت یقین حاصل کرنے کی مسلسل کوشش

پردہ عفلت کو جاک کرڈالنے کی پہلی اور ایمان بالآ خرت کی تعمیر وتر تی کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ اس بارے میں تقلیدی روش پر قناعت نہ ہونے پائے اور عقیدہ آخرت کو محض باپ دا دا

کی ایک مقدس وراثت کی حیثیت سے گلے لگائے رکھنے پرمطمئن ہور ہنے کی غلطی نہ کی جائے کیوں کہ جبیبا کہ ایمان باللہ کی بحث میں کہا جاچکا ہے، کسی عقیدے یا نظریے کو صرف اس بنا پر مانے رکھنا کہ ہمارے بزرگ اسے مانتے آئے ہیں،اس عقیدے کے پیرووں کی صف میں شامل ہونے کاحق تو ہمیں ضرور دلاسکتا ہے، مگر اس قابل ہر گزنہیں بناسکتا کہ ہم اس حاصل کیے ہوئے حق کاحق ادا کرسکیں۔کوئی تقلیدی ایمان تبھی میدانِ جدوجہد کے غازی اور جاں باز سیا ہی نہیں بیدا کرسکتا۔ وہ اگر پچھ کرسکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیر کہ اس معرکے کے لیے خیمہ بردار قلی مہیا کردے۔ سینے میں جوشِ عمل کی آگ تو صرف وہ ایمان بھڑ کا سکتا ہے جوانسان کے دل ود ماغ پر براه راست اینی صداقت کی آتشیں شعاعیں ڈال رہا ہواور میدانِ سعی و جہد کا جاں فروش مجاہد صرف وہ عقیدہ مہیا کرسکتا ہے جوانسان کے اپنے شعور میں گہری جڑیں رکھتا ہو کسی شخص کے بس میں پہنیں ہے کہ جس چیز کواس نے خود نہ دیکھا ہواور جس کے وجود اور صفات کاعلم اسے محض دوسروں سے من کرحاصل ہوا ہو، وہ اُس کے بارے میں اینے اس بالواسط علم کواُس بلا واسط علم و یقین کے برابر کرلے جواسے خودا پنی آئکھوں کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوسکتا ہے۔ سانے والے کا بیان خواہ کتنا ہی دل نشیں اور مؤثر ہواور سننے والا جاہے کیسے ہی گوشِ ہوش سے من رہا ہو، کیکن آ دمی دوسرے کی روایت ہے بہ ہر حال بھی اتنا یا ئیدار اثر نہیں لےسکتا۔ جتنااین آ تکھوں د کچھ لینے کی صورت میں لیا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے قادرالکلام شاعر کے بھی در د بھرے مرشے س کرآ دمی کے دل میںغم کا وہ طوفان نہیں اٹھتا جواپیۓ کسی عزیز کی میت دیکھتے ہی الڈیڑتا ہے۔ اس لیے جب تک کس شخص کا ایمان محض اس بنیاد پر قائم رہے گا کہ اس کے باپ دادا آخرت کو مانتے تھے، اس میں نہ تو اس ایمان کی صحیح کیفیات یائی جانکیس گی اور نہ وہ اس کے عملی تقاضے یورے کر سکے گا۔ بیہ بات اگر حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اسی وفت جب کہ بیدا بمان تقلیدی جمود کی پستی ہے او پراُٹھ کرشعوری کیفیت اوریقین وبصیرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہو۔

حقیقت مدعا کو پوری طرح مانے کے لیے اگر تقلیدی ایمان اور شعوری ایمان ویقین میں واضح فرق دیکھنا ہوتواس کے لیے آج کے مسلمانوں کی ایمانی کیفیت کے مملی مظاہرے سے اُن عملی مظاہروں کا مقابلہ کرلینا بالکل کافی ہوگا جو اسلام کی ابتدائی تاریخ پیش کر چکی ہے۔ اُن دنوں مسلمان کے یقین آخرت کا حال بیتھا کہ وہ ہوا کے تیز و تند جھکڑوں کو آتے و کیھر سمجھتا تھا كه بس زلزلهٔ قیامت آگیا،اوربیخیال ایکمجسم خوف بن كراس كواس طرح گعبرادیتا تها كه وه پناه ڈھونڈھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑتا لیکن ہمارے''یقینِ آخرت'' کا حال یہ ہے کہ ہمارے سکون خاطر میں آج کا بڑے سے بڑا قبر خداوندی بھی کوئی بلکا سا تلاطم نہیں پیدا کرسکتا۔ اُس دور کامسلمان اسی زندگی کی حدول میں رہتے ہوئے جنت کی خوش بوسونگھ لیتا تھا۔لڑائی کے میدان میں، جہاں موت کی گرم بازاری ہوتی تھی، وہ اطمینان سے کھڑا تھجوریں کھار ہا ہوتا اور ایک خاص انداز سے یو چھتا:'' اے اللہ کے رسول! اگر میں اس وقت لڑ کر مارا جاؤں تو اس کے بعد کہاں ہوں گا؟''ارشاد ہوتا'' جنت میں''۔ پیہ سنتے ہی وہ ہاتھ سے باقی تھجوریں پھینک دیتااور الله کا نام لے کروشمن کی صفول میں اس طرح کھس پڑتا جیسے کوئی اپنی جان سے عزیز ترچیز کو آ تکھوں دکیھ کراس کی طرف لیک رہا ہواور جب زخموں سے چور ہوجانے کے بعد نزع کا وقت قريب آجاتا توليول يربيصدا موتى: فُزُتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ (ربِكعبك قتم مراديال) \_اورآج حال یہ ہے کہ اپنے ہی ماضی کے بیر واقعات پڑھتے وقت ہم بیسوچنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم عالم خواب مين تونهين بين - يهى قرآن ہے جس كى ايك آيت (إِنْ تُعَدِّبْ بُهُمُ فَاللَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَالنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ) جب احوالِ قيامت كى ياد دلاتى بي تووه آ تكهي جن كى طرف جہنم کی چشم وہم بھی اُٹھنے کا حوصلہٰ ہیں کرسکتی ، اہل پڑتی ہیں اور رات کا بڑا حصہ اسی ایک آیت کی تکرار اور ایک ہی رکعت کے قیام میں ختم ہوجاتا ہے۔ (تر مذی صفحہ ۲۹) فکر آخرت کی شدت ہے کہ نہ آئکھوں ہے آنسوؤں کی دھارر کنے دیتی ہے نہ زبان کو آ گے بڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔اور آج وہی قرآن ہے جس کی رعدو برق کی سی دھمکیاں ہماری آ تکھوں سے آنسو کا ا کی قطرہ بھی نہیں نکلواسکتیں، اور نہ تلاوت کے وقت ہماری زبانوں کی روانی میں کوئی رکاؤپیدا کرسکتی ہیں۔ پیہ ہے شعوری اور تقلیدی ایمان میں فرق، زندہ یقین اور مردہ یقین کا اختلاف۔ اس شعوری ایمان اوراس یقین وبصیرت کا سرچشمه کیا ہے؟ اسے کہاں سے حاصل کیا جائے اور کس طرح؟ بدایک فطری سوال ہے جواس موقع پر ذہن سے خود بہ خود اجرتا ہے اور ہماری دینی ضرورت اس کا جواب بھی مانگتی ہے۔ یاد ہوگا کہاسی قتم کا سوال ایمان باللہ کے سلسلے

میں بھی پیدا ہوا تھا۔ اس لیے جو جواب اس کا اس موقع پر دیا جاچکا ہے، قدر تأاسی طرح کا جواب اس سوال کا یہاں بھی ہوگا۔ کیوں کہ جن دو چیز وں کے بارے میں بیسوالات اٹھے ہیں وہ دونوں کی دونوں ایمانیات ہی سے متعلق ہیں، اس لیے جس طرح ان کے بارے میں اٹھنے والے ان سوالوں کی نوعیت بالکل ایک ہے، اسی طرح خود ان دونوں چیز وں کی نوعیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کوئی وجنہیں کہ جواب بھی ایک ہی شتم کے نہ ہوں۔ چناں چہا گر قرآن کی طرف رجوع سے چیتو وہ بتائے گا کہ ایمان بالآخرت میں شعوری کیفیت اور یفین کی گہرائی پیدا کرنے کی بنیادی تدبیر ہے کہ اس کے دیے ہوئے دلائل پراور کا ئنات کی نشانیوں پر سلسل خورو فکر کیا جا تا رہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایمان باللہ کی مضبوطی اور بیداری کا ذریعہ بھی وہ اس غور دنشکر کو بتا چکا ہے۔

پچھلے باب میں یہ بات تو بالکل صاف ہو چکی ہے کہ قرآن کے استدلالی مباحث کا تعلق صرف مکرین ہی سے نہیں ہے بلکہ مونین سے بھی ہے۔ وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے قو حید ، آخرت اور رسالت سے پر جودلیلیں پیش کرتا ہے اس سے اس کا مقصد محض اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کے نہ مانے والوں پران کی حقانیت ثابت کردے ، بلکہ وہ ان پرایمان لا چکنے والوں کو بھی ان دلائل کا حاجت مند محصراتا ہے۔ چناں چہا یمان باللہ کی حد تک تو پچھلے صفحات میں اس امر کی ملل تفصیل بھی آپھی ہے۔ رہا ایمان بالآخرت کا معاملہ ، تو اس بارے میں بھی قرآن کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ وہ صراحت کرتا ہے کہ آٹار کا سکات پرغور وفکر کی نظر ڈالتے رہنا اہلِ ایمان کا ایک امتیازی وصف ہے۔ اس غور وفکر سے ان کے ایمانِ آخرت میں اور زیادہ چلا پیدا ہوتی رہتی ہے ، جس کی وجہ سے قیامت کے آئے والے زلز لے کے خوف ناک مناظر کو ان پیدا ہوتی رہتی ہے ، جس کی وجہ سے قیامت کے آئے والے زلز لے کے خوف ناک مناظر کو ان کے لیقین کی نگا ہیں پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ قریب سے دیکھنے گئی ہیں۔ مثلاً :

إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّلُواتِ وَ الْأَنْهِ فَ الْخَيْلَافِ النَّيْلِ وَ النَّهَامِ لَأَيْتٍ لِأَيْتٍ لِأَيْتِ لِلْآَفِ فِي خُنُوبِهِمْ لِأَيْتِ لِلْأَوْلِ الْأَلْبَابِ أَنَّ اللَّهَ قِلْبًا وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَّمُونَ فِي خُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَّمُونَ فِي خَلْقِ السَّلُواتِ وَالْأَنْهِ فَيْ مَا خَلَقْتَ لَهُ مَا وَيَتَقَكَّمُونَ فِي خُلُقِ السَّلُواتِ وَالْأَنْهِ فَي مَنَا مَا خَلَقْتَ لَهُ مَا عَدَابَ التَّامِ ﴿ وَالْمَالِ اللَّهُ الللْهُ الللللْكَ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِكَ الللللْمُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللل

"بلاشبہ آسانوں اور زمین کی ساخت میں، اور رات اور دن کے کیے بعد دیگرے آنے جانے میں (یومِ جزا کے وقوع پر) ان لوگوں کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں جو سوجھ بوجھ والے ہیں، جو کھڑے ہیں خوار لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے اور آسانوں اور زمین کی ساخت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ (اس غور وفکر کے نتیج میں ان کی زبان پکار اٹھتی ہے کہ) خدایا! اس (کارخانے) کو تونے عبث نہیں بنایا ہے ان کی زبان پکار آٹھتی ہے کہ) خدایا! اس (کارخانے) کو تونے عبث نہیں بنایا ہے (ایے ہرفعل ہے) تو بلندا ور برتر ہے ہیں ہمیں جہنم کی سزا سے بچائیو۔"

یدارشادِ خداوندی اس حقیقت کا ایک واضح اعلان ہے کہ مومن کے ایمان بالآ خرت کا صرف نقل وروایت پر حفر نہیں ہوتا، اور کارگاہ فطرت کے اس کھے ہوئے صحیفے پر جود لائل نقش ہیں ان سے وہ اپنے کو بے نیاز اور بے تعلق نہیں پا تا۔ اس کے بہ خلاف اس کا حال بیہ ہے کہ وہ ان میں برابر غور وفکر کرتا رہتا ہے اور نظام کا نئات کے پردوں میں چھپی ہوئی عظیم حقیقت سے تو حید اور آخرت کا اپنے دید ہ بصیرت سے مشاہد ہ پر مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور اس' مشاہدہ غیب' میں اس کی نگاہ کی بینائی اور جلوہ یا بی برابر برطهتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر قیامت اور پرسش اعمال کا عقیدہ ایک فطری انداز میں آپ سے آپ زندہ تر ہوتا چلاجا تا ہے۔ یعنی اس غور و فکر سے اس عقید ہے واس کی خاص فطری غذا ملتی جاتی ہے اور وہ ایک تدریخ ، تر تیب اور تو از ن کے ساتھ یہ وان چڑ سے اور ان ای خالص فطری غذا ملتی جاتی ہے اور وہ ایک تدریخ ، تر تیب اور تو از ن کے ساتھ یہ وان چڑ سے اتا وان تا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ یہ وان چڑ سے اتا والی برا تا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ یہ وان چڑ سے اتا والی برا تا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ یہ وان چر سے اتا والی برا تا اور انسان کے شعور پر چھاتا چلا جاتا ہے۔

اگرچہاں ارشادِقر آنی کا ظاہری انداز ایک خبراور ایک بیانِ واقعہ کاساہے گراس کے اندر جوروح ہے وہ خبر کی نہیں بلکہ ترغیب وتلقین کی ہے۔ یعنی کہنا فی الحقیقت بینہیں ہے کہ مومن ایسا کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔

اسی طرح سورۂ مرسلات کی ابتدائی آیتوں کو پڑھیے، جن میں ہواؤں کے مختلف حالات اور صفات کا ذکر ہے اور ان کے گونا گوں اثر ات کو بوم جزا کی آمد پر بہطور قسم (شہادت اور دلیل) پیش کرتے ہوئے فرمایا گیاہے کہ:

نَّ الْمُنْقِلِتِ ذِكْمًا أَوْ نُنْمًا أَوْ نُنْمًا أَوْ الْمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ فَ\... فَالْمُنْقِلِتِ ذِكْمًا أَوْ نُنْمًا أَوْ نُنْمًا أَوْ الْمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ فَ\... فَالْمُنْقِلِتِ ذِكْمًا أَوْ نُنْمًا أَوْ الْمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ فَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

''…پھر جو (اپنی مختلف النوع کارفر مائیوں کے ذریعے ) لوگوں کو یا د دہانی کرتی رہتی ہیں، تا کہ (غافلوں کے حق میں اللہ کی طرف سے ) رفع معذرت (اور اتمام جحت ) ہواور (خدا ترسوں کے لیے ) ہوشیاری (کا پیغام) ہو۔ ہواؤں کے میختلف حالات اور اثرات شاہد ہیں کہ ) جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جارہی ہے وہ آ کر ہے گی۔'' سورہ ہود کے اندر نا فر مانی رب کی پاداش میں ہلاک ہوجانے والی کچھ بستیوں اور قوموں کی سرگرشتیں سنانے کے بعدارشا دہوتا ہے کہ:

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّبَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِدَةِ

(مود: ١٠٣١)

"تقيناً (ہلاکت کی) ان سرگزشتوں میں اس شخص کے لیے (قانونِ جزاکی) ایک (بری زبردست) نشانی ہے جوآخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔"

ایی آیتی آپ کوایک دونہیں بے شار ملیس گی جو بتاتی ہیں کہ قرآنی دلائل جس طرح منکرینِ اسلام سے خطاب کرتے ہیں، ای طرح ان کا رُخ پیروانِ اسلام کی طرف بھی ہوتا ہے۔

بلکہ جہاں تک ان سے عملاً فا کہ ہ حاصل کر لینے کا تعلق ہے اس کے پیش نظر تو وہ گویا اُن سے زیادہ

انہی کے لیے مہیا فرمائے گئے ہیں۔ ایسی حالت میں قرآنِ حکیم کی کتنی بڑی ناقد رشناسی ہوگ۔
اگر ہم اپنے مومن ہونے کے زعم میں ان دلائل اور استدلالات سے بے نیاز ہور ہیں! بیرتی ہے اس کہ الیا کر کے بھی ہم مومن اور مسلم ہی باقی رہیں گے لیکن بیہ بات بھی کچھ م صحیح نہیں کہ اس صورت میں ہم بڑی سخت ففلت کے مرتکب ٹھیریں گے، اور اس ففلت کی مدہوثی میں ہمارا ایمان موات رکھتا ہے۔ اس لیے مومن کی فرکا بے ایک فطری وظیفہ ہونا چا ہے کہ وہ اُن آیا ہے قرآن ایمان کہتا ہے اور جودین وشریعت کا بار امانت اٹھا لینے کی واقعی برا برید برکر تا رہے جن میں آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں، تا کہ اس کا عقیدہ آخرت اگر تقلیدی برا برید برکر تا رہے جن میں آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں، تا کہ اس کا عقیدہ آخرت اگر تقلیدی جود کی حالت میں پڑا ہوتو اس میں شعور کی بیداری پیدا ہوجائے اور اگر خوش قسمتی سے اس میں شعور کی بیداری پیدا ہوجائے اور اگر خوش قسمتی سے اس میں شعوری کیفیت پہلے سے موجود ہوتو یہ کیفیت اور ترقی کرتی جائے اور اس کے یقین کی نگاہیں تیز تر ہوتی رہیں۔

بلاشبہ قیامت کا وجود مستقبل کے پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے اور اس کی آ مدسے پہلے

کوئی شخص اسے آنکھوں ویکھی حقیقت کی حیثیت سے ہرگز نہیں پاسکتا۔ گرقر آن کے اشارات میں ہمیں اس یقین کی وجہ ملتی ہے کہ اس' غیب' کی جھلکیاں محسوس اس وقت بھی کر لی جاسکتی ہیں۔ ٹھیک اس طرح جس طرح کہ پو بھٹنے کے بعد اگر چہسورج چڑھ نہیں چکا ہوتا ہے لیکن اس حالت میں بھی بینائی رکھنے والی نگا ہیں اس کے وجود کا گویا اک گونہ مشاہدہ کر ہی لیتی ہیں۔ اس کے ان اشاروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوم آخرت کے چرے پر جونقاب ہے وہ اتنی موثی نہیں ہے کہ گر و تد برکی گڑی ہوئی نگا ہیں چھ پاہی نہیں۔ یہ نقاب اگران کی راہ میں حائل ہوتی ہے تو بست اس کے حمل کے وجود کو عام بس تقریباً اسی حد تک جس حد تک کہ ایک حاملہ کا گوشت پوست اس کے حمل کے وجود کو عام بس تقریباً سکت ہے۔ تھیا سکتا ہے:

يَشْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَهَا ۖ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ مَنِّ ۚ لَا يَشْئُلُونَ وَ الْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيَكُمُ إِلَّا يُخْتَهُا لِوَقَتِهَا إِلَّا هُوَ ۖ ثَقُلُتُ فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيَكُمُ إِلَّا يُخْتَهُ اللهِ الْعُرانَ:١٨٤)

"بیلوگتم سے پوچھے ہیں کہ قیامت کا جہاز کب آ کرلنگر انداز ہوگا؟ کہدواس کا علم تو میرے رب ہی کو ہے۔ اپنے وقت پر اس کو وہی ظاہر کرےگا۔ (لیکن اتنا تو ہر صاحب نظر آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ) آسانوں اور زمین کے اندروہ ایک بھاری بوجھ کی طرح ہورہی ہے۔ وہتم پر بالکل اچا تک آئے گی۔"

یعنی جس طرح ایک پورے دنوں کی حاملہ اپنی ہیئت کذائی کی زبان سے اپنے حمل کا خود خاموش اعلان کرتی ہوتی ہے اور اپنے پیٹ کے اندر چھیے ہوئے نیچ کومنظرِ عام پر لے آنے کے لیے بس ایک' حکم'' کی منتظر ہوتی ہے، ٹھیک یہی حال اس کا نئات کے اندر قیامت کا بھی ہے کہ وہ اس کے' شکم'' میں ایک'' پورے حمل'' کی طرح موجود ہے، جس کے بوجھ سے یہ' شکم'' پوری طرح گراں بار ہے اور اسے نکال کر سامنے رکھ دینے کے لیے بس ایک حکم کی راہ تک رہا ہے۔'' شکم کا نئات' میں اس' حمل'' کی گراں باری اتنی نمایاں ہے کہ جس کی چھم خرد میں پچھ بھی بینائی ہوگی وہ اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

## (۴) فكرِآخرت كااستحضار

کیفیت یقین حاصل کرنے کی اس تدبیر کے ساتھ دوسری ضروری جدوجہدیہ ہونی

چاہیے کہ آخرت کا بیٹم ویقین حافظے پر پوری طرح چھاجائے۔ یعنی مومن کو یہ بات حتی الوسع کھی

نہ بھولنے پائے کہ ایک دن خدائے قبّار کے سامنے کھڑے ہوکرا پنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
وہ جہال کہیں بھی ہواور جس حال میں بھی ہو، اس بڑے دن کی ہول نا کیوں سے غافل اور بے فکر
نہ رہے۔ آخرت کا یہ بھی فراموش نہ ہونے والا اندیشہ ہی دراصل نیک روی کی ضانت ہے۔ اور
اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جووزن ہے، وہ وہم وخیال سے بھی آگے ہے۔

وہ اہم اور مؤثر تدبیری جن سے بیگرال قدر مقصد حاصل ہوسکتا ہے، تین ہیں:

(۱) پہلی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اُن صفات کو انسان حتی الوسع برابر یا در کھے، اور ان پر تفکر کرتا رہے جو ایک یوم جزا کی آمد کو لازم ٹھیراتی ہیں اور جو فی الواقع وجو دِ آخرت کا اصل سرچشمہ اور اس کی حقیقی علت ہیں۔ ان صفات کو جتنا ہی زیادہ ذہن میں متحضر رکھا جائے گا ان کے تقاضے اتنے ہی زیادہ نگا ہوں کے سامنے رہیں گے۔ ان تقاضوں میں یوم آخرت کی آمد کا تقاضا سب سے بڑی اور نمایاں حیثیت کا مالک ہے۔ اس لیے ان صفات پرغور و تد بر کرتے رہنا اور انہیں برابریا در کھنا آخرت کی یا د تازہ رکھنے کے ہم معنی ہے۔

ان صفات پریغور وفکران کا استحضار جس طرح به طورِخود کرنا چاہیے، اسی طرح قرآن کے واسطے سے بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ نفسیاتی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہی طریقہ زیادہ مؤثر اور مفید نظر آئے گا۔'' قرآن کے واسطے سے''غور وفکر کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس کی اُن آیتوں کا کثرت سے غائر مطالعہ کیا جائے جن میں اِن صفات سے آخرت پر استدلال کیا گیا ہے اور اسے ان کا بدیہی تفاضا قرار دیا گیا ہے۔

(۲) دوسرا کام بیہ کہ قرآن کے ان حصوں کی حضورِ قلب کے ساتھ بار بار تلاوت کی جائے جن میں قیامت کی ہول ناک کیفیتوں اور عذابِ جہنم کی ہوش رُبااذیتوں کے مناظر کھنچے گئے ہیں۔ بیتلاوت دل کی صیقل گری کرنے میں اپنی نظیرآپ ہے۔اگرانسان کے اندرآخرت کا

اگرچہ تلاوتِ قرآن جب بھی کی جائے وہ اپنے فوائد و برکات سے انسان کو بہ ہر حال نوازتی ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے، اس کا اعلیٰ وافضل موقع نماز کی حالت ہے، جب کہ انسان اپنی عبدیت کی کامل ہوئیت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اسے انتہائی قربت حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ اس حالت اور ہوئیت میں تلاوتِ قرآن کا اثر فطری طور پر بہت کچھ ہڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر اس شانِ عبدیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق مل جائے۔ اس ضمن میں بھی اس بات کو پھر سے یاد کر لیجے کہ تلاوتِ قرآن سے بیفائدہ اسی وقت ماصل ہوسکتا ہے جب بید حضورِ قلب کے ساتھ کی جائے۔ ورنہ اگر دل حاضر نہ ہواور جو پچھ پڑھا حاصل ہوسکتا ہے جب بید حضورِ قلب کے ساتھ کی جائے۔ ورنہ اگر دل حاضر نہ ہواور جو پچھ پڑھا جائے اس کے مطالب سے فکر وفہم کو کوئی واسطہ ہی نہ ہو، تو محض زبان کی گردشوں سے آخرت کی یاد میں اور میں کوئی جان کہ مات کا آنا تو ایک طرف، شاید اس یا وآخرت کی یاد بھی نہ آسکی گ۔ حیاتِ اخروکی کا 'دیباچ' ہے۔ اس لیے اسے یا در کھنا دراصل آخرت کو یا در کھنا ہے۔ یہی وجہ ہے حیاتِ اخروکی کا 'دیباچ' ہے۔ اس لیے اسے یا در کھنا دراصل آخرت کو یا در کھنا ہے۔ یہی وجہ ہے حیاتِ اخروکی کا 'دیباچ' ہے۔ اس لیے اسے یا در کھنا دراصل آخرت کو یا در کھنا ہے۔ یہی وجہ ہے حیاتِ اخروکی کا 'دیباچ' ہے۔ اس لیے اسے یا در کھنا دراصل آخرت کو یا در کھنا ہے۔ یہی وجہ ہے حیاتِ اخروکی کا 'دیباچ' ہے۔ اس لیے اسے یا در کھنا دراصل آخرت کو یا در کھنا ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یا در کھنے کی بڑی تا کیدفر مائی ہے۔ مثال کے طور پر چندارشا دات ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہر ریے ؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا:

اَكُثِرُوا ذِكُرَهَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ. (تنه، اللَّهُ

"اس چیز کوبہ کشت یا دکرتے رہوجود نیوی لذتوں ( کی مرغوبیت) کوڈھادیے والی ہے، لیمن موت کو۔"

حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ آل حضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب گومخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

اِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ... مَنِ اسْتَحْيَىٰ اللَّهَ حَقَّ الْحَيَاءِ ... وَلَيَذُ كِرُالُمَوْتَ وَالْبِلَىٰ ـ (تنى اللهُ عَقَّ الْحَيَاءِ ... وَلْيَذُ كِرُالُمَوْتَ وَالْبِلَىٰ ـ (تنى احم)

"الله تعالى سے حياكر وجيساكداس سے حياكرنے كاحق ب ... جو خص الله تعالى سے حياكرنے كاحق اور كر مركل جانے كويادكر تارہے "

اپی موت کو یا دکر نے کا عام اور فطری طریقہ تو یہی ہے کہ انسان بالا رادہ اپنے ذہن پر زور ڈال کراسے اپنی موت کے پیش آنے والے یقینی حادثے کی طرف متوجہ کرتا رہے، خصوصاً رات کی سنسان گھڑیوں میں اور تنہائی کی پرسکون میسوئیوں میں اس مراقبہ موت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تصویم موت کا ایک اور بھی طریقہ ہے، جس کی نوعیت اس طریقے کی طرح تنہا ایک ذہنی عمل کی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ذہن کی تحریک اور مدد کو عیت اس طریقے کی طرح تنہا ایک ذہنی عمل کی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ذہن کی تحریک اور مدد کے لیے حس اور مشاہدہ کافعل بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے قدر تا وہ بہت زیادہ زوداثر اور کارگر بھی ثابت ہوتا ہے، بشرطیکہ اثر لینے کی فکر اور خواہش مفقود نہ ہو۔ اس طریقے سے مرادوہ طریقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

زُوُدُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوُتَ. (ملم)

'' قبرول کوجا کرد یکھا کرو، کیوں کہوہ موت کی یاددلاتی ہیں۔''

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

... فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنيَا وَتُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ (ابن اجر)

''...گرتم اب قبروں کے پاس جایا کرو، کیوں کہ قبروں کے پاس جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کو یا دولا تا ہے۔''

باور کرنا چاہیے کہ موت بہت بڑی ناصح ہے۔ اور اس کا ذکر وفکر آخرت کا طالب بنادینے میں بھی ناکا منہیں ہوسکتا۔ اُس شہر خموشاں کا منظر جہاں ہمارے ہی جیسے انسانوں کی دربہتی 'ہوتی ہے، مگر جوابعل کے میدان سے نکال کراپنے رب کے حضور بیچارگی کے عالم میں کھڑے کیے جاچکے ہیں، اگر کسی دل کوخوف آخرت سے لرزانہیں دیتا تو یقیناً وہ دل نہیں پھر ہے۔ قبروں کی زیارت میں اگر بیا تنابڑا فائدہ نہ ہوتا تو غالبًا شارع علیہ السلام نے ان کے قریب جانے کی اجازت بھی نہ دی ہوتی ، ترغیب و تلقین تو دور کی بات ہے۔ کیوں کہ اس فائدے کواگر جانے کی اجازت بھی نہ دی ہوتی ، ترغیب و تلقین تو دور کی بات ہے۔ کیوں کہ اس فائدے کواگر جس کی خاطر وہ عظیم دینی خطرہ مول لیا جاسے جس کی قبروں سے وابسگی تاریخ ادبیان کے مسلمات میں خاطر وہ عظیم دینی خطرہ مول لیا جاسے جس کی قبروں سے وابسگی تاریخ ادبیان کے مسلمات میں سے ہے، اور جس کے حملے سے خام کار لوگ بھی بھی بالکل مامون نہیں مانے جاسکتے۔ چناں چہ جہاں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ملتے ہیں جن میں قبروں کے پاس جانے کی تلقین فر مائی گئی ہے وہ ہیں بی صراحت بھی ملتی ہے کہ ابتدا میں حضور نے قبروں کے پاس جانے کی تلقین فر مائی گئی ہے وہ ہیں بی صراحت بھی ملتی ہے کہ ابتدا میں حضور نے قبروں کے پاس جانے سے بالکل منع فر مارکھا تھا۔ ابن ماجہ کی جس حدیث کا ایک فکٹو اابھی او پر درج کیا جانچکا ہے، جانے سے بالکل منع فر مارکھا تھا۔ ابن ماجہ کی جس حدیث کا ایک فکٹو اابھی او پر درج کیا جانچکا ہے، جانے کی تقرون کے باقی الفاظ ہیہ ہیں:

عَنِ بُنٍ مَسُعُوُدٌۗ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا الخ

'' حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روک دیا تھا، مگرابتم جایا کرو۔'' الخ

صیحے مسلم میں بھی حضرت بریدہ کی ایک روایت انہی کفظوں کے ساتھ آئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر پہلے قبروں کی زیارت ممنوع تھی تو بیممانعت بلاوجہ نتھی بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی جوذراسے تامل کے بعد بالکل واضح ہوجاتی ہے۔ بات دراصل بیہے کہ ابتدامیں لوگوں کے لیے تو حید کا جامع اور تفصیلی تصور ہضم کرنے میں قدرتاً کچھ نہ کچھ وفت درکارتھا۔ کیوں کہ زمانہ جاہلیت کےمشر کا نہ آ داب ورسوم ہے، جن کے وہ برسوں عادی رہ چکے تھے،ان کے دل ور ماغ کو پہلے ہی دن یوری طرح مانچھ کرصاف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے اندیشہ تھا کہ کہیں ہیہ نئے نئے مسلمان قبروں پر جاکر ناوا قفیت کی حالت میں کچھالیی حرکتیں نہ کربیٹھیں جوتو حید کے منافی ہوں۔ بیاندیشہ کوئی بے بنیا داور معمولی اندیشہ نہ تھا۔ بلکہ بڑااہم اور واقعی اندیشہ تھا جس پر تاریخ تج بات کی بھی مہر تصدیق گلی ہوئی تھی چناں چہ بنی اسرائیل کے'' کارنامے'' آ ل حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھے۔ بیلوگ مصر میں مشرک قبطیوں کے درمیان مدتوں رہ چکنے کے باعث ان کے مشر کا نہ عقائد واعمال سے بُری طرح متاثر ہو گئے تھے۔اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تو حید کی تعلیم یا چکنے کے باوجود ایک موقع پر جب ان کے اس چھیے ہوئے مشر کا نہ جذیے کوایک محرک نے چھیڑ دیا تو وہ ابھر کراو پر آگیااورید دیکھتے ہی کہ ایک قوم اپنی عبادت کا ہوں میں بہت ہی مورتیاں سجائے ان کی پوجا کررہی ہے، وہ خود حضرت مدوح سے كطلفظول مين اس خوامش كا ظهار كربيته كن ' إنجعَلُ لَّنَا إلهًا كَمَا لَهُم الِهَةَ' (جس طرح ان کے بہت سے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنادیجیے ) ایسے تجربات کی روشنی میں حکمتِ دین کا تقاضا قطعاً یہی تھا کہ ہادیِ اعظم صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس وقت تک قبروں پر جانے سے عام مسلمانوں کو بالکلیہ روک دیں جب تک کہان کے اندر توحید کی بوری روح اینے سارے تقاضوں کے ساتھ اتر نہ جائے۔ چناں چہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ان کی ذہنی تربیت کی طرف سے آپ کواطمینان ہو گیا تو آپ نے اپنی بیممانعت واپس لے لی اور زیارتِ قبور کی اصل غایت واضح کر کے انہیں اس کی اجازت دے دی بلکہ اس کی تا کید بھی کر دی۔

قبروں کے پاس جانے میں توحید جیسی اہم بنائے دین کو ضرر پہنچ جانے کا جواندیشہ موجود ہے، اس کے باوجود شارع کی طرف سے اس کی اجازت اور ترغیب دیے جانے سے اس امر کا بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں آخرت کی یادا بھار دینے کی کتنی غیر معمولی طاقت چیسی ہوئی ہے۔
اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں آخرت کی یادا بھار دینے کی کتنی غیر معمولی طاقت چیسی ہوئی ہے۔
اس سلسلے میں یہ بات نہ بھولنا چا ہے کہ زیارت کے لیے صرف بزرگوں اور ولیوں ہی کی قبروں کو متحد اس زیارت کی غرض خود شارع علیہ السلام کے صریح ارشاد کے مطابق عبرت و تذکر ہے تو اس غرض کا حصول الی ہی قبروں کے ساتھ

مخصوص نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ہر قبر عبرت کا مرقع، موت کی یاد دلانے والی اور آخرت کا خوف اُبھار نے والی بن سکتی ہے۔اور سے پوچھیے تو اکثر حالات میں عام قبریں بزرگوں کی قبروں سے زیادہ اس غرض کے لیے مفیداور مؤثر ثابت ہوسکتی ہیں۔

### ۵-د نیوی لذتوں سے بے رغبتی

ایمان بالآ خرت کی تغییر وتر قی کی پانچویں تدبیریہ ہے کہ انسان دنیوی لذتوں سے بے نیاز ہوجائے۔اب تک جن تدبیروں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سب ایجابی نوعیت کی ہیں۔لیکن کوئی بڑا مقصد کام یابی کے ساتھ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس کے لیے ایجانی تدبیروں کے ساتھ ساتھ سلبی تدبیری بھی نداختیار کی جائیں۔وہ کسان اپنے کھٹوں کو بھی نہیں بھرسکتا جو کاشت کے لیے تو بہتر زمین عمدہ نے، اچھی کھاداور آبیاثی کا مناسب انظام، سب کچه مهیا کرتا هو، مگرفصل کی دیکیه بھال کا کوئی خیال نه رکھتا ہو۔ یقیناً ایسے کسان کی مشقتوں کا کچل فصل کے کیڑوں، آوارہ مویشیوں، جنگلی جانوروں اور چوروں اچکوں کی نذر ہوتا رہے گا،فصل اُ ٹھانے کے وقت اس کے کھلیان میں شاید ہی کچھ پینچ سکے گاٹھیک یہی حال ایمان کی کھیتی کا بھی ہے۔اگرآپاس کے لیے صرف ایجانی تدبیروں ہی پراکتفا کرتے رہیں،اوران چیزوں سے اس کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہ کریں جواس کے لیے آفتِ جان ہوا کرتی ہیں ،تواپنے مقصود کوخاطر خواہ شکل میں ہرگزنہ پاسکیں گے۔ دنیوی رغبتوں اورلذتوں سے بے نیاز ہوجانااسی ضرورت کو بورا کرتا ہے۔ یہ وہ ضروری سلبی تدبیر ہے جس کے بغیر مذکورہ ایجانی تدبیریں کوئی خاص نتیجہ برآ مزہیں کرسکتیں۔اس تدبیر کامنشابہ ہے کہ انسان دنیوی مرغوبات سے بے نیازی کا خوگر بنیآ جائے کام و دہن کی لذتوں اور مال وزر کی آرز وؤں ، جاہ وشہرت کی طلب اور اختیار و اقتدار کی ہوس،غرض ہراُس شے سے بلند ہوجانے کی پیہم کوشش کرتارہے جس کے لیے ایک خدا ناشناس انسان کانفس ہمیشہ بے قرار رہا کرتا ہے۔ یہی'' دنیا'' وہ چیز ہے جوانسان کوآ خرت فراموش بناتی ہے۔اس لیے جے اپنی آخرت عزیز ہو،اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو بچا تا رہے۔اس سلسلے میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی بیز بردست تنبیہ

مجھی بھلانے کی نہیں ہے کہ:

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرُسِلَافِي غَنَمٍ بِٱفْسَدَ لَهَا مِنُ حِرُصِ الْمَرُءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرُفِ لِدِينِهِ.

"وہ دو بھیڑیے، جو بکر یول کے کسی رپوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، ان کے لیے اتنے تباہ کن نہیں ہوتے جتنی تباہ کن آ دمی کے دین کے لیے اس کی حرصِ مال اور مُتِ جاہ ہوا کرتی ہے۔"

یہی مرادتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی جسے آپ نے حضرت ابن عمر " کا شانہ پکڑ کر پورے اہتمام سے ذہن شیں کرایا تھا:

كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيلٍ ( بَعَارى ) وَيَا مِن اللهُ نَيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيلٍ . ( بَعَارى ) وَيَا مِن اللهِ الْجَبِي المَافري طرح ربو .

مسافرراسے میں ستانے کے لیے ذراد ریٹھیر تاضرور ہے، مگروہاں وہ گھر نہیں بنالیتا۔
دل کش سے دل کش منظر میں بھی کھونہیں جاتا۔ اورا گربھی بھاراس پرالی کیفیت طاری ہو بھی جاتی ہے تو چند ہی لمحے میں وطن کی یاد پھراسے اپنی طرف تھنچ لیتی ہے اور وہ اپنی منزل کی سمت لیک پڑتا ہے۔ یہی حال دنیا میں ایک سپچ مومن کا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہاں کا مسافر ہے، متوطن نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہاں کی زینتوں اور لذتوں پر تجھتا نہیں۔ صرف اپنی ضرورت کے بدقدر چند چیزوں کا طالب ہوتا ہے، کہ بیاس کاحق ہے۔ زیادہ کی بھی حصن نہیں کرتا، کہ بیاس کے مقام ہے گری ہوئی بات ہے اور اسے وہ اپنے دین وایمان کے لیے ایک فتنہ بھی سجھتا ہے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جب بھی دعائے رزق فر مائی تو اس طرح کی فر مائی:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ ال مُحَمَّدِ قُوْتًا. (جَارى،ملم)

"خدایا! آ لِ مُحرًا کی روزی به قدرِ ضرورت رکھ۔"

اور جب بھی آپ کی موٹی حجوٹی معاشرت کے بارے میں پچھ عرض کیا گیا تو آپ نے دنیا سے اپنے تعلق کو میہ کہہ کرواضح فر مایا کہ:

مَالِيُ وَلِلدُّنْيَا مَا انَا فِيُ الدُّنْيَا اِلَّا كَوَاكِب بِاسْتَظَلَّ تَحُتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (تَدَى)

'' مجھے دنیا سے کیا واسط؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں (پچھ دریاستانے کے لیے) بیٹھ رہتا ہے، پھراسے چھوڑ کرچل دیتا ہے۔''
اسی طرح مبارک باد کا حقیقی سزاوار آپ نے اس شخص کو قرار دیا ہے جسے اسلام کی دولت مل گئ ہواور وہ اس پر قانع بھی ہو۔ (طُو بی لِمَنُ هُدِیَ لِلْإِسْلَام وَ کَانَ عَیْشُهُ کَفَافًا وَ قَنِعَ ۔ ترندی)

آ ل حضور کا بیاسوہ اور آپ کا بیار شادہمیں بتا تا ہے کہ ایک بندہ مومن کواس دنیا میں کسطرح رہنا چاہیے؟ بیضچے ہے کہ' حریت' کا وہ مقام بلند، جس پر آپ فائز تھے، ہم آپ کو میٹر نہیں آ سکتا، مگر جس مقام تک بھی ہم بہنچ سکتے ہیں اور جس تک بہنچنے کے ہم عنداللہ ذمہ دار ہیں، اس تک بہنچ یانے کے لیے بھی بیضروری ہے کہ زگاہ اس چوٹی پرجمی رہے۔

د نیوی رغبتوں سے آزادرہنے کی کوشش جن اہم تدبیروں کواختیار کرنے کے بعد ہی کام یا بی سے ہم کنار ہو کتی ہے،وہ یہ ہیں:

(۱) سب سے پہلی چیز تواپنے ارادے کی قوت ہے۔ کسی کام میں بھی کام یا بی کا اصل انحصاراتی قوت ارادی پر ہوتا ہے اور جو کام جتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ مضبوط ارادے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس بات میں دورا کیں نہیں ہو سکتیں کہ اس دنیا کے جال سے آزادر ہنا بڑا مشکل کام ہے، جس کے گوشے گوشے دل فریبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جس کی ایک ایک اداا پنے اندر بلاکی کشش رکھتی ہے۔ اس لیے اس جال سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی بڑے مضبوط عزم کی طالب ہے۔

(۲) دوسری چیز دنیا کی بے بضاعتی کا یقین ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو قیمت ہے، اس کی وضاحت کے لیے قر آن حکیم کا بیا یک ہی فقرہ کافی ہے:

> فَهَا مَتَاعُ الْحَلِوةِ النَّانَيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿ (التوبـ ٣٨) "" مَنْ مَا مُعَامُ الْحَلِيوةِ النَّانَيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴿ (التوبـ ٣٨)

'' آخرت کےمقابلے میں دنیوی زندگی کی پونجی بالکل بیج ہے۔'' ... سب تنہ س

قر آن تھیم نے متاع دنیا کی بے قعتی کا بیتذ کرہ ایک دونہیں بلکہ بے ثار موقعوں پر کیا ہے تا کہ مسلمانوں کے ذہن میں بیر حقیقت اچھی طرح بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثالوں کے ذریعے اور بھی زیادہ واضح کر دیاہے۔مثلاً:

اَلدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (ملم)

" ونيامومن كے ليے قيدخانه ہے اور كافر كے ليے جنت ـ"

لَوُ كَانَتِ الدُّنيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّاسَقَىٰ كَافِرًا مِّنْهَا شَرُبَةَ مَاءٍ. (تنى)

''اگراللہ کے نزدیک دنیا کی قدرو قیمت اتن بھی ہوتی جتنی کہ ایک مجھرے کے پر کی ہوتی ہے، تووہ اس کا ایک گھونٹ یانی بھی کسی کا فرکونہ پینے دیتا۔''

اسی بناپردنیا کے بارے میں آپ کا اپناوہ رویہ تھا جس کا مختصر تذکرہ ابھی گزر چکا ہے اوراسی بناپر صحابہ کرامؓ کو بھی آپ نے بہتنبیفر مائی تھی:

إِنَّ اللَّانُيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ وَّإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخُلِثُكُمُ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفُ اللَّهُ مُسْتَخُلِثُكُمُ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. (ملم)

'' بلا شبہ دنیا میں شیرینی اور شادا بی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں نیابت بخش ہے تا کہ دیکھے تم کیے عمل کرتے ہو۔ تو بچتے رہود نیا (کے فتنوں) سے اور عوروں (کے فتنوں) ہے۔''

(۳) تیسری چیز اس اٹل حقیقت کا نا قابلِ فراموش تصور ہے کہ ہر متنفس کی طرح میں بھی جلد ہی موت کا مزاچکھنے والا ہوں، جس کے بعد مجھے اس دنیا کی ہرشے کوچھوڑ کر دوسرے عالم میں چلا جانا ہے۔ تر مذی اور نسائی کی بیروایت ابھی گزرچکی ہے کہ موت کی یاد "ھادِمُ اللَّذَات" رد نیوی لذتوں کی مرغوبیت ختم کر دینے والی ) ہے اور عقلِ عام بھی اسے ایک بدیمی حقیقت قرار دیتی ہے۔ اس لیے دنیوی لذتوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے میں اپنی موت کا تصور جو غیر معمولی مدد دے سکتا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللّٰد خدا شناس اور آخرت پیند بنے کی تدبیریں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

'' چوتھی تدبیرایا م الله میں تفکر ہے، یعنی اس بات کا یا در کھنا کہ الله تعالیٰ بعض قوموں کو اٹھا تا اور بعض کو گراتا رہا ہے ... یانچویں تدبیریہ ہے کہ انسان اپنی موت پر اور موت

کے بعد پیش آنے والے حالات پرغور وفکر کرے۔اس تدبیر کا ماخذ اُذُکِرُوا هَادِمُ
اللَّذَاتِ کاارشاد نبوی ہے۔اس غور وفکر کاطریقہ بیہے کہ آدی سوچ، جھے اس دنیا کو
چھوڑنا ہے،جس کے بعد میں ہوں گا، میرے وہ اچھے اور بُرے اعمال ہوں گے جنھیں
میں نے (دنیامیں) کیا ہوگا اور ان اعمال کی جزا ہوگی۔ بید دنوں تدبیر یں نفس کو دنیا کی
میں نے (دنیامیں) کیا ہوگا اور ان اعمال کی جزا ہوگی۔ بید دنوں تدبیر یی نفس کو دنیا کی
آلائٹوں سے پاک رکھنے میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتیں۔ '(جَۃ اللہ البالغہ جلد دوم ،سفحہ ۱۸)

رمی چھوٹی چیز ہے ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر پہچانے اور ان پر قناعت
کرے۔ جو پچھا سے میسٹر ہو، اسے بھی حقیر نہ سمجھے۔ مال کی تو نگری کوئییں، دل کی تو نگری کوعزیز
رکھے، پیٹ کی سیری کانہیں، روح کی سیری کا بھوکا رہے۔اس کلم چکمت کوگرہ میں با ندھ لے کہ:
لیکس المغنیٰ عَنُ کُشُرَ قِ الْعَرُ ضِ اِنَّمَا الْغِنیٰ غِنَی النَّفُسِ۔
لیکس المغنیٰ عَنُ کُشُرَ قِ الْعَرُ ضِ اِنَّمَا الْغِنیٰ غِنَی النَّفُسِ۔

(مسلم بھوالہ ریاض الصالحین)
د' تو نگری مال واسا کی فر اوانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو نگری تو دل کی ہوتی ہے''

" تو گری مال واسبابی فراوانی سے حاصل نہیں ہوتی ۔ تو گری تو دل کی ہوتی ہے۔"

یہ مومنا نہ ذہن جن با تو ل سے پیدا ہوتا ہے ان میں اہم ترین بات وہ ہے جو حکمت و دانش کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں ارشاد فر مائی ہے:

اُنْظُرُ وُ الِلٰیٰ مَنُ اَسْفَلَ مِنْکُمُ وَ لَا تَنْظُرُ وُ اللّٰهِ عَلَيْکُمُ وَ اللّٰهِ عَلَيْکُمُ وَ اللّٰهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَنْ فَوْ قَکُمُ فَهُو اَجْدَرُ اَنُ لَا تَزُ دُرُ وُ انِعُمَةَ اللّٰهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهُ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَلَيْکُمُ وَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ اللهُ وَلَيْعِمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ اِلَى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْحَلُقِ
فَلْيَنْظُرُ اِلَى مَنُ هُو اَسُفَلَ مِنْهُ . (بخاری به حوالدریاض الصالحین)
"جبتم میں سے کی کی نگاہ ایسے شخص پر پڑے جو مالی اور جسمانی حیثیت سے اس سے بلند ہوتو
اسے چاہے کہ اپنی نگاہ ان لوگوں کی طرف پھیردے جوان چیزوں میں اس سے پست ہوں۔"
ان بنیادی اور اہم تر امور کے علاوہ بہت ہی مثبت اور منفی تدبیریں اور بھی ہو سکتی ہیں جشمیں ایک صادق الارادہ انسان خودا پنی فہم اور اسپے تجربے سے معلوم کرلے۔

#### باب چہارم

# [۳] نماز

تقمیر دین کا تیسرا بنیادی پھر نماز ہے۔ اعمال کی پوری فہرست میں یہی ایک عمل ہے ہے یہ امتیاز حاصل ہے اور جس کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ عملی پہلو سے نماز کی اقامت اور اس کی ٹھیک ٹھیک ادائی پورے دین کی تقمیر کی ضانت ہے۔ آ ہے ، اس حقیقت کا مشاہدہ دلائل کی روشنی میں کریں، تا کہ اتن بڑی بات ذہن میں محض حسن عقیدت کے بل پر نہ کی مشاہدہ دلائل کی روشنی میں کریں، تا کہ اتن بڑی بات ذہن میں محض حسن عقیدت کے بل پر نہ کی رہے اور اسے شرح صدر کے ساتھ مان لیا جائے۔ یہ صرف ایک علمی ضرورت نہیں، بلکہ دین ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر تقمیر دین کی کوششوں کاحق ہی ادائی میں کیا جاسکتا۔ جب تک دل ود ماغ کسی چیز کی قدر وقیمت کے معترف ہی نہ ہوں وہ اس کے لیے اپنی تو تیں کیا خرج کریں گے؟

ود ماغ کسی چیز کی قدر وقیمت کے معترف ہی نہ ہوں وہ اس کے لیے اپنی تو تیں کیا خرج کریں گے؟

گے لیے سب سے پہلے اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا اور پھر اس کی اہمیت کو۔

## نماز کی حقیقت

نماز الله تعالی کے حضورا پنی غلامانه اور فدویا نه حیثیت کامکمل اظہار واقرار ہے۔جس اصطلاحِ قرآنی کا ترجمہ فارس اور اردو زبانوں میں '' نماز'' کیا گیا ہے وہ'' صلوٰ ہ '' کا لفظ ہے۔ صلوٰ ہ کے لغوی معنی کسی کی طرف رُخ کرنے ، بڑھنے اور قریب ہوجانے کے ہیں۔اس لیے اصطلاحِ شرع میں اس کا مطلب ہوگا اس اللہ کی طرف پوری متوجہ ہوکر اور بڑھ کر اس کے قریب ہوجانا جو تنہا معبود اور اکیا مقصود اور لاشریک محبوب ہے۔ نمازی پیاصل حقیقت ہے جوخودلفظ' صلوٰ ق''کے لغوی مفہوم ہی سے ظاہر ہوجاتی ہے اور اگر آپ فعل صلوٰ قکی پورا پورا اندازہ ہوجائے گا کہ بینا صلوٰ قکی پوری کیفیت اپنے سامنے رکھ لیس تو اس بات کا بھی پورا پورا اندازہ ہوجائے گا کہ بینام اپنے مسمی کا کیساضیح شارح اور ترجمان ہے۔ جائزہ لے کر دیکھیے کہ نماز میں آپ کیا کرتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟

كرتے آپ بير بين كه پہلے اس كعبے كى سمت رُخ كر ليتے ہيں جواس دنيا ميں الله كى بندگی کا سب سے پہلا اورسب سے آخری مرکز اوراس کی رضا جوئی کا سب سے بڑا نشان ہے، جس کے درود پوارابراہیمی تو حید کے خاموش معلم اوراساعیلی فیدا کاری کی مجسم دعوت ہیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، جواس امر کا اعلان ہوتا ہے کہ بندہ دنیا و مافیہا سے کٹ کر، دست بردار ہوکرا پنے آ قاومولا کے دربار میں حاضر ہور ہاہے۔ پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر، نظریں جھکا کراینے ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی عجز و نیاز کی خاموشیاں طاری کر کے،مودّب کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کچھ در بعد سیدھی پیٹی خم ہوجاتی ہے اور سر جھک جاتا ہے۔ پھر ہاتھ اور گھٹنے، ناک اور پیشانی سب زمیں بوس ہوجاتی ہیں۔ادب اورنگوں ساری کی یہ برابرتر قی کرتی ہوئی کیفیتیں بتاتی ہیں کہ بندہ اپنی ہرمکن ادا ہے کسی صاحبِ جلال کی غیر محدود اور ہوش ربا عظمتوں کااعتراف اورکسی صاحب جمال کی بےنہایت خوبیوں کااقرار کرنا چاہتا ہے۔اس لیے آتے ہی . دست بستہ خاموش اورموڈ ب کھڑا ہو گیا۔ مگر دل نے کہا کہ بیخطمتیں ، بیخو بیال کچھ اور جا ہتی ہیں، تواس نے پیٹھ جھکادی اور سرِ نیازخم کردیا۔ اندر سے پھر آ واز آئی کہ اجھی حق ادا نہیں ہوا، غلام نے اپنی پیشانی خاک بجز پر ڈال دی اوراس طرح اس کے لیے اپنے آپ کو جتنا گرانااور ڈال دیناممکن تھا گر گیااور گر کر بچھ گیااور پھر بھی اپنی زبانِ حال سے یہی کہتار ہا کہ ابھی حق ادانہیں ،وا،اس لیےاے کاش!اظہار تعظیم ومحبت کے لیےان تین شکلوں کے سوااور بھی کوئی شکل میرے علم اور میرے بس میں ہوتی تا کہ میں اسے بھی اختیار کرتا۔

پڑھتے آپ یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے (اللہ اکبر) "میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رُخ اس ذاتِ عالی کی جانب کرلیا جوآ سانوں کا اور زمین کا خالق ہے اور میں شرک سے کیسر بے تعلق ہوں (اِنّی وَجَهُتُ وَجُهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرُضَ حَنِیْفًا وَ مَا

اَنَا مِنَ الْمُشُوِ كِيْنَ)''شكر كامستى وه الله ہے جوسارى كائنات كا پروردگارہے' الح اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ الحٰ)۔' یہ اور اس طرح کی اور بہت ہی چیزیں ہیں جونماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ جس عبادت کی ہیت ادا یہ ہواور جس میں یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہو، یقیناً وہ اس کی حق دارتھی کہ اسے صلوۃ کا معبود برحق کی طرف بڑھنے اور بڑھ کر قریب ہوجانے کا ۔نام دیا جائے۔اگر انسان کا دل مرنہ گیا ہواور نماز کے ان افعال اور کلمات کے تقاضوں کا اسے ہلکا سابھی شعور ہوتو ممکن نہیں کہ یہ نماز اسے خداسے قریب ترنہ کرتی چلی جائے۔

نماز کی میدحقیقت صرف انہی چیزوں سے واضح اور متعین نہیں ہوتی، صرف قیاس و استنباط ہی نماز کی میداصل نہیں ٹھیراتے، بلکہ کتاب وسنت صراحت کرتی ہیں کہ صورتِ واقعہ یہی ہے۔ چناں چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى يُنَا جِي رَبَّهُ. (بَخَارَى بِالْمُسَلَى يَنَا بَي بِ)
"جبتم ميں سے كوئى نماز پڑھر باہوتا ہے اس وقت وہ اپنے رب سے سر گوشياں كرتا ہوتا ہے۔"

وَ الله بُلُ وَاقْتَرِبُ وَ العلق: ١٩) "(الله كو) سجده كراور قريب بوجاء"

جب نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہم کلامی قربت ہی کشکل میں ہوگی ، جیسا کہ قرآن نے صاف صاف کہہ بھی دیا ہے کہ بحد و نماز میں بندہ اللہ سے قریب ہوجا تا ہے۔

## نماز کی اہمیت

جس چیزی حقیقت اتنی اونچی ہو،اس کی اہمیت معمولی نہیں ہوسکتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کہ غیر معمولی سے بھی کہیں زیادہ ہوگ ۔ چنال چیقر آن اور حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہنا کسی طرح بھی واقعہ کے خلاف نہیں ۔قرآن کے اندر صرف یہی نہیں کہ نماز کے حکم کو بار بار دہرایا گیا ہے، بلکہ اس کے ذکر و بیان کے مواقع بھی مختلف نوعیتوں کے ہیں اور اس کے لیے

کلام کے اسلوب بھی رنگا رنگ اختیار کیے گئے ہیں۔ اسالیب کی بیر رنگا رنگی محض لفظی اور ظاہری آرائشِ کلام کے لیے ہیں ہے، نہ مواقع بیان کی نوعیّتوں کا بیا ختلاف کوئی اتفاتی چیز ہے، بلکہ بیسب کچھ بڑا معنی خیز ہے اور اہمیت نماز کے مختلف پہلوؤں کو اجا گر کرنے کے لیے ہے۔ آیئے اس طرح کی چند منتخب آیوں کا ایک موزوں ترتیب کے ساتھ ذرا گہری نظر سے مطالعہ کرلیں، تاکہ بات پوری طرح واضح ہوجائے اور فکر و تدبر کی نگاہیں دیکھ لیس کہ نماز کا مقام، دین کے پورے نظام میں کیا ہے؟ اور ان آیتوں میں سے ہرایک اپنے مخصوص انداز بیان اور اپنے مخصوص موقع کلام کے ذریعے اہمیت نماز کا کون ساخاص رُخ نمایاں کر رہی ہے:

(۱) نماز دین کی عملی بنیاد ہے:

ذَكَّرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ (اعلى: ١٥)

"اس نے اپنے رب کو یا دکیا اور نماز پڑھی۔"

أَقِيمِ الصَّلُوةَ لِنِ كُمِيئُ ﴿ (طُ:١٣)

"میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔"

ید دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر اللہ کو یا دکرنا ہوتو نماز پڑھنا چاہیے کہ یہی اس کی یاد کا سب سے زیادہ موزوں ، جامع اور کممل طریقہ ہے <sup>(۱)</sup> اللہ کی یاد کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہی دین کا اصل جو ہر ہے۔اب ان دونوں ثابت شدہ حقیقوں کو ایک ساتھ ملاکر دیکھیے:

الله کی یا دو مین کا اصل جو ہرہے۔

نمازنام ہے اللہ کی ماد کا۔

نتیج میں ایک تیسری حقیقت سامنے آئے گی اور وہ یہ کیملی نقطۂ نگاہ سے نماز ہی دین کا مغزاوراس کی اصل بنیاد ہے۔

<sup>(</sup>۱) مصیح ہے کہ کتاب وسنت میں ذکر کے اور طریقے بھی ندکور ہیں، مگران کی حیثیت کمل، معیاری اور مستقل طریقِ ذکر کنہیں ہے۔ ذکرِ اللی کی کمل، معیاری اور مستقل شکل تو صرف نماز ہے۔ باقی دوسری تمام شکلیں ضمنی نوعیت کی ہیں اور اس لیے ہیں تا کہ حصول مقصد کے سلسلے میں اس نماز کی مدد کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں تجھیے کہ دورِ آنسانی کی اصل غذا تو نماز ہے اور ذکر کے باقی سب طریقوں کی حیثیت امدادی خوراکوں کی ہی ہے۔

(۲) نماز ایمان کا پہلا لازی مظہر اور اس کی صدافت کا سب سے بنیادی ضروری شوت ہے:

اِئْمَا يُؤْمِنُ بِالْيَتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوابِهَا خَنُّوْا سُجَّمًا وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ مَايِّهِمُ وَ هُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ مَابَّهُمْ خَوْفًا وَ طَلَعًا ﴿ (الْهِدِهِ:١٦،١٥)

" ہماری آیوں پرصرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جواس وقت، جب کہ انہیں ان آیوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تنبیع کرتے ہیں اور بڑے نہیں بنتے۔(رات میں) ان کے پہلوبستر وں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کوخوف اور تو تع کے عالم میں پکار رہے ہوتے ہیں۔"

یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان کا پہلا لازمی مظہر نماز ہے۔اس بات کو اگر آپ یوں کہددیں کہ نماز ہی سے ایمان کا ثبوت ملتا ہے تو گو الفاظ بدل جائیں گے مگر حقیقت وہی رہے گی۔اس طرح کی آیتوں سے قرآن کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ پہلے ہی ورق پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے:

المَّمَّ فَيْكَ الْكِتْبُ لَا مَيْبَ فَيْهِ هُمُّى لِلْمُتَّقِيْنَ فَي الْمُتَّقِيْنَ فَ الَّذِيْنَ فَي الْمُتَّقِيْنَ فَ الَّذِيْنَ فَي الْمُتَّاقِيْنَ فَ السَّلُوةَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِهُونَ الصَّلُوةَ فَي السَّلُوةَ (البقره:١-٣)

"الف لآميم-يدوبى كتاب (موعود) ب-اس ميس كوئى شبنهيں-يدان لوگوں كے الف لآميم-يدوبى كتاب (موعود) بو بن ديھے ايمان لاتے بيں اور نماز قائم كرتے ہيں۔" الخ

ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیاہے: فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى ﴿ (التَّهُ ١٠٠٠)

"پىن نەتواس نے (كتاب الهيكو) مانا، نەنماز پرهى-"

یاورای طرح کی بہت می آیتیں ہیں جن میں ایمان کے بعداس کے لازمی تقاضے

کے طور پر نماز کا ذکر آتا ہے اور اس طرح آتا ہے کہ یا تو وہ ایمان کے باقی تمام تقاضوں کے ذکر سے پہلے ہوتا ہے، یا پھراس کے سواو ہاں اور کسی تقاضے کا ذکر ہی نہیں ہوتا، مثلاً اسی آخری آیت کو دیکھیے، جس میں'' تقید ہیں'' تعد ہیت ایمان کے تذکرے کے بعد صرف نماز کا ذکر ہوا ہے اور باقی دوسرے تمام اعمالِ صالحہ اور احکام شرع میں سے کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیہ بات بلاکسی وجہ کے نہیں ہو گئی اور بیہ وجہ اس کے سوااور کیا ہو گئی ہے کہ ایمان کے تمام لوازم میں نماز کوایک خاص امتیاز حاصل ہے، یعنی بیہ کہ وہ ایمان کا سب سے پہلا لاز مہ اور اس کے وجود کا ضروری مظہر ہے۔

قر آن نے اس حقیقت پر صرف اثباتی پہلو ہی سے روشیٰ نہیں ڈالی ہے، بلکہ منفی پہلو سے بھی اس کی اچھی طرح پر دہ کشائی کر دی ہے۔سور ہکرثر کی بیرآ بیتیں دیکھیے:

> مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَى ﴿ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ (الدَّرَ:٣٣،٣٢) "(فرشتة الله ووزخ سے پوچس گے) تنهیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہتے۔"الخ

یہ معلوم ہے کہ کفار کا وہ بنیادی جرم جوانہیں دوزخ کا ایندھن بنوائے گا،ان کا کفر ہوگا،
لیکن فرشتوں کے سوال کا وہ جو جواب دیں گے۔اس کی حکایت اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرما تا کہ ہم
کافر ہے، ایمان نہیں لائے ہے،اس لیے ببتلائے عذاب ہوئے ہیں، بلکہ اس طرح فرما تا ہے کہ
'' ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ ہے۔' اور پھراس کے بعد پجھاور چیزوں کا ذکر کر تا ہے۔اس سے
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور نماز کی اقامت،ان دونوں چیزوں میں اتن زبردست پیوشگی ہے
کہ ذکر و بیان میں اگر موقع وکل کا اقتضاء ہوتو بلاتر ددایک کی جگہ دوسری کو لا یا جاسکتا ہے، جیسے یہ
دونوں ہم معنی الفاظ ہوں۔ پچپلی بحثوں میں سور وُ بقرہ کی جس آیت (۲۲) کا گئی بارحوالہ دیا جاچکا
ہے، اس میں بھی اس حقیقت کی پوری پوری عکاسی موجود ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ وہ شخص
ہے، اس میں بھی اس حقیقت کی پوری بوری عکاسی موجود ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ نماز ایمان
بالآخرت کی کسوٹی اور اس کے وجود کا لازمی شبوت ہے۔ چناں چہ حدیث میں سے بات اور زیادہ
بالآخرت کی کسوٹی اور اس کے وجود کا لازمی شبوت ہے۔ چناں چہ حدیث میں سے بات اور زیادہ

مَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَّبُرُهانًا وَّ نَجَاةً يَّوُمَ الْقِيَامَةِ. (مَعَلَة)

''جس نے نماز کی پابندی کی، قیامت کے دن وہ اس کے لیے روشنی اور (مومن ) ہونے کی )دلیل اور وجینجات ہوگی۔''

ایمان اورنماز کا بہی لاز وال تعلق ہے جس کی وجہ سے وحی الٰہی ، ایمان کے بعد ہی سب سے پہلے نماز کا حکم دیتی رہی ہے، جس کی مثالیں کتاب کے آغاز میں گزر چکی ہیں۔ (۳) نماز کی محافظت ہی پریوری شریعت کی محافظت منحصر ہے:

قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ... وَالْمَوْنِ: ١٩٠٢) وَالَّذِيثَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

'' فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جن کی نماز وں میں خشوع ہوتا ہے ... اور جو اپنی نماز وں کی پوری نگہ داشت کرتے ہیں۔''

بہ ظاہر یہ آئیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ ایک سے مومن کی امتیازی صفات کون کون کی ہیں، مگروا قعہ کے اعتبار سے بیا یک بہت بڑے راز شریعت کی حامل بھی ہیں۔ اگر بات صرف اتن ہوتی کہ ایک سے مومن کے بچھ نمایاں خط و خال بتادیے جا کیں تو آخری جملے (وَالَّذِیْنُ هُمُ عَلَی صَلَا تَعِیْمُ یُکُوفُونُ کُ کُی کُوکُی ضرورت نہ تھی، یا کم از کم یہ کہ تر تیب کلام میں اسے اس جگہ ہرگز نہ آنا چاہیے تھا، حالال کہ اللّہ کا اعجازی کلام ہر عیب سے پاک ہے۔ اب اگر یہ جملہ موجود ہے اور اس مقام پر موجود ہے تو لاز ما اس کی کوئی خاص وجہ اور غایت ہونی چاہیے۔ غور کیجے کہ یہ وجہ اور غایت کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جب نماز کا ذکر ابتدا میں آچکا تھا تو دوسری صفات کے تذکر ول غایت کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جب نماز کا ذکر ابتدا میں آچکا تھا تو دوسری صفات کے تذکر ول کی ادائی، عقت ، ادائے امانت اور ایفائے عہد ) کا ایک ہی بارذکر کا فی سمجھا گیا؟ اس سوال کے کی ادائی، عقت ، ادائے امانت اور ایفائے عہد ) کا ایک ہی بارذکر کا فی سمجھا گیا؟ اس سوال کے جواب میں صرف ایک ہی بات کہی جا سے اور وہ سے کہ اس انداز بیان سے نماز کی کسی خاص جواب میں صرف ایک ہی بات کہی جا تھی ہے اور وہ سے کہ اس انداز بیان سے نماز کی کسی خاص انہیت کی بھی تعیین ہوجائے۔ اس یفین کے لیے ہمیں ان بیٹن کے لیے ضروری ہے کہ اس خاص اہمیت کی بھی تعیین ہوجائے۔ اس یفین کے لیے ہمیں ان

آ بیوں کے نظم کوذراغور سے دیکھنا پڑے گا۔ پیظم آیات اس طرح کا ہے کہ پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد چندویگر بنیادی اعمال خیر کابیان ہے، آخر میں پھر نماز کا تذکرہ آیا ہے اور اس پراس فقرے (پیراگراف) کوختم کرتے ہوئے بات مکمل کردی گئی ہے۔ پیر تبیب بیان جس حقیقت کی طرف رہ نمائی کرتی ہے وہ بیہے کہ نماز کی حیثیت گویا ایک دائرے اور حلقے کی سی ہے،جس کے اندر دوسرے تمام احکام شریعت محفوظ ہیں، نماز ہی شریعت کاعملی نقطهٔ آغاز بھی ہے اور نقطهٔ اختتام بھی۔ پوری شریعت کی بقاسی کی بقاپر منحصر ہےاوریہی اکیلی ایک شے پورے نظام دین کی نگراں ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف ایک اور بھی انداز میں اشارے کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں۔مدنی سورتوں کو دیکھیے۔آپ یا کیں گے کہ جہاں کہیں بھی احکام وشرائع کا بیان ہے۔ ذ کر اور نماز کی ہدایت اس کے پہلوبہ پہلوضر ورموجود ہے۔ کلام الہی منزلی، معاشرتی، تدنی اور سیاسی ضابطے بیان کرر ماہوتا ہے، کہ ایکا یک کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ، ذکر ونماز اورحمہ وشبیح کی تلقین فرمانے لگتا ہے۔اپیا وہ صرف یہ بتانے کے لیے کرتا ہے کہ اس کے نزدیک انسان کے لیے ان ضابطوں کی پابندی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے ذکر سے اس کا باطن نغمدریز ہواور فرماں برداری کی وہ صلاحیت جوان احکام وشرائع برعمل کرنے کےسلسلے میں در کار ہے،اسے اسی وقت حاصل ہو تکتی ہے جب کہ اس کے دل میں یا دالہی کا سرچشمہ جاری ہو۔ اگراس کاسازِ باطن خاموش ہو گیااوراس کے تاروں سے لا ہوتی نغموں کا ترنم بند ہو گیا تو معصیت کا رنگ اسے سیاہ بنادے گا۔ پھراس کے اندر سے نیکو کاری کا فیضان نہ ہوسکے گا اور اس کی ز مام عمل خدا پرستی اورا تباعِ شریعت کے ہاتھوں سے نکل کرنفس اور شیطان کے ہاتھوں میں پہنچے جائے گی۔اس بات کی اگر قر آن کے منھ سے واضح گواہی کا ملنا ضروری سمجھا جائے تو اس کے بیہ الفاظموجودين:

أضَاعُوا الصَّالُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ (مريم:٥٩)

'' انھوں نے نماز ضا کع کر دی اوراپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے ۔''

معلوم ہوا کہ خواہشوں کی پیروی نماز ضائع کردینے کالازمی اور راست نتیجہ ہے اور اس کی وجہ بالکل عیاں ہے۔ انسان کی مادی جبلت اسے ہروقت خواہشِ نفس کی پیروی پر اُ بھارتی قرآن علیم کے اس اسلوب بیان سے بھی نماز کی اس عظیم حیثیت کا اظہار ہوتا ہے، جس کا پچھلی بحث میں تذکرہ آ چکا ہے۔ یعنی یہ کہ جس وقت وہ مخاطب کے ذہن کوا حکام شریعت کے پورے مجموعے کی طرف منتقل کرانا چاہتا ہے اس وقت ایمان کے ذکر کے بعد نماز کا ذکر یا توسب سے پہلے کرتا ہے، یاصرف اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے سواکسی اور حکم شرع کا ذکر مطلقاً نہیں کرتا، یہ انداز بیان اس بات کا کھلا ہوا قرینہ ہے کہ اس کی نگاہ میں نماز جڑ ہے اور دسرے سارے احکام اس جڑ سے نکلنے والی شاخیس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب سچے مومنوں دوسرے سارے احکام اس جڑ سے نکلنے والی شاخیس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب سے مومنوں کے اوصاف کا اجمالی تعارف کرانا چاہتا ہے تو بالعموم یوں کہتا ہے کہ '' وہ لوگ جو ایمان لائے اور جضوں نے صالح اعمال کیے (الّیٰ بیْنَ اُمَنُوا وَعَولُوا الصَّلِحْتِ) کیکن اس' عَولُوا الصَّلِحْتِ' کے اجمال کو جب بھی وہ تفصیل کی روشنی میں لانا چاہتا ہے توسب سے پہلے نماز کا نام لیتا ہے، مثلاً:

اِتَّ الَّذِيْنُ الْمَنُوُّا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَاهُوا الصَّلُوٰةُ اللهِ (البقره:٢٧٧) '' يقيناً وهلوگ جوائيان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، یعنی نماز قائم کی۔''الخ ذکرِ نماز کا بیرتقدم اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ہی بنیادی خیر وصلاح ہے۔ دوسرے تمام اچھا عمال اس کے بعد ہی وجود میں آتے ہیں اور پھراسی کے دم سے ان کی زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ جڑا گرسو کھ ٹی تو شاخوں اور پتیوں کا نام ونشان بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز کی یہ حیثیت اس وقت اور زیادہ کھر کرسا منے آجاتی ہے جب ذکر ایمان کے بعد صرف اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآنی اسالیب کی ان تیوں شہادت کی جوامید ہے قرآنی اسالیب کی ان تیوں شہادت کی یوری کردے گی:

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ لَ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجُرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ (الاعراف: ١٤٠) (الاعراف: ١٤٠) "اور جن لوگوں نے كتاب اللي كومضبوطي سے تقامے ركھا اور نماز قائم كي، تو يقيناً ہم (السے) نكر در ارلوگوں كا جرضا لَع ندكر بن گے۔"

غور سے دیکھیے ، یہاں'' کتاب الہی کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنے''کا یعنی پورے مجموعہ' شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا مدتعا صرف اقامت صلوق کے تذکرے سے اداکر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور حکم شریعت کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے ، نہ پہلے نہ بعد میں ۔ گویا نماز ایک فعل عبادت اور ایک حکم شریعت نہیں بلکہ سارے احکام وعبادات کی نمائندہ اور قائم مقام ہے اور اس کا نام لے لینے کے بعد بالکل ضروری نہیں رہ گیا ہے کہ ایک ایک حکم شرع کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے اندر پوری شریعت سمٹی ہوئی ہے اور اس کا حق تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا:''نماز دین کا مرکزی ستون ہے ، جس نے اسے قائم رکھا اس نے اپرے میں کہا جاتا:''نماز ڈھادیا اس نے پورے دین کوڈھادیا۔'' (اَلصَّلواۃُ عِمَادُ الدِّیْنِ مَنُ اَقَامَهَا اَقَامَ الدِّیْنَ وَمَنُ

> (۴) نماز سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے: قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهِ اسْتَعِیْنُوْا بِاللّهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ (الاعراف: ۱۲۸) "موسیٰ نے اپن قوم والوں سے کہا:" مدلواللہ سے، اور صبر کرو۔" وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ۖ (البقره: ۴۵)

"اور (اے بنی اسرائیل) صبراور نماز سے مددلو۔"

اگر چہ بید دونوں آیتیں دومختلف جگہوں کی ہیں مگر جہاں تک مدعائے گفتگو کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ دونہیں ہے۔ بلکہ دونوں آیوں میں بات بھی ایک ہی کہی گئی ہے اور وہ غرض وغایت بھی ایک ہی ہے جس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔لیکن اس کے باوجودان آیوں کے الفاظ ایک جیسے نہیں، بلکہ مختلف ہیں۔ پہلی آیت میں جس موقع پر'' اللہٰ'' کا لفظ ہے دوسری آیت میں اس موقع یر'' صلاٰ ہ'' کا لفظ ہے۔ جولوگ اس راز سے ناواقف نہیں ہیں کہ قرآن اینے الفاظ اور اسالیب میں محض ہلکا سار دّ وبدل کر کے حکمت ِ دین کے بڑے بڑے نکتے بیان كرَ جاتا ہے، وہ صاف محسوں كرليں گے كەلفظوں كے اس فرق واختلاف كے اندر كوئى نه كوئى حکمت ضرور کارفر ماہے نےور کیجی، پرحکمت کیا ہوگی؟ پہلے اسغور وفکر کا سراٹھیکٹھیک پکڑلیجے پھر مقصود تک رسائی کچھمشکل نہ رہ جائے گی۔ یہ' سرا'' یہ ہے کہان آیتوں میں'' صلوٰۃ'' کا لفظ ''اللّٰہ'' کے لفظ کا اور' اللّٰہ'' کا لفظ' صلوٰۃ'' کے لفظ کا قائم مقام بن گیا ہے اور دونو ل لفظوں کے اس باہمی ردّوبدل کے باوجود بات نہیں بدلی ہے۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ کوئی ہے دولفظ ایک دوسرے کے قائم مقام اس وقت بن سکتے ہیں جب وہ یا تو بالکل ہی ہم معنی ہوں، یا تقریباً ہم معنی ہوں ، یا پھران میں کوئی بڑا گہرار بط ہو۔ جہاں تک زیر بحث لفظوں کا سوال ہے ، وہ با ہم نہ تو ہم معنیٰ ہیں، نہ قریب المعنیٰ ۔اس لیےان کے آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام بن سکنے کی وجہ صرف ایک ہی رہ جاتی ہے اور وہ بیر کہ ان دونو ل لفظوں میں غایت درجے کا گہرا ربط یا یا جاتا ہے۔ بدربط کیا ہے؟ اس کی وضاحت سور اعلق کی اس آیت سے ہوجاتی ہے:

وَ اسْجُدُ وَ اقْتَرِ بُ "(اپزرب)و) تجده كراوراس كِقريب موجاء"

اوراس آیت سے زیادہ اس صدیث سے کہ:

اَقُرَبُ مَايَكُونَ الْعَبُدُ مِن رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. (ملم)

" بنده اپنے رب سے سب سے زیاد وقریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں

ہوتاہے۔''

معلوم ہوا کہ'' نماز''اور'' قرب الہی''ایک ہی شے کے دونام ہیں۔کسی ہستی کے قرب

اوراس کی معیت میں بہت تھوڑا فرق ہے۔اور بیفرق اس وقت نہ ہونے کے برابر ہوجاتا ہے اور کی معیت میں بہت تھوڑا فرق ہے کہ کی سبب ہے کہ نماز کے متعلق حدیث میں بیالفاظ بھی آتے ہیں:

فَاِنَّ الْعَبُدَ يُنَاجِي رَبَّهُ . (بخارى)

''نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔''

نيزىيكە:

مَايَزَالُ الْعَبُدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اَحْبَبُتُهُ فَاِذَا اَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي بِهِ يَسُمَعُ وَبَصَرَهُ الَّذِي بِهِ يَبُصِرُ وَيَدَهُ الَّتِي بِهَا يَبُطِشُ. (جَارى بِوالمِ عَلَوْة)

'' بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب قرار دے لیتا ہوں اور جب ایسا ہوجاتا ہے تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آئمیس بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔''

یہ الفاظ کسی شرح اور تفصیل سے بالکل بے نیاز ہیں اوران سے یہ بات پوری طرح واضح ہوجاتی ہے کہ نماز جس قرب الہی کا نام ہے اس سے مراد کوئی معمولی درجے کا قرب نہیں ہے، بلکہ وہ قرب ہے جومعیت کی بلندیاں رکھتا ہے (۱)

(۵) نماز بی مطلوبه دین عزیمت اور استقامت علی الحق کا سرچشمه به: یَا یُها الَّذِینَ اَمَنُوا اسْتَعِینُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ (البقره: ۱۵۳) "اے ایمان لانے والو! (راوحق کی مشکلات کے مقابلے میں ) صبر اور نماز سے مدلو۔"

<sup>(</sup>۱) میرچے ہے کہ دوسری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ''نوافل'' کا لفظ ہے۔ اور نوافل جس طرح نماز کے ہوتے ہیں اس طرح دوسری عبادات کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر اس حقیقت کے تتلیم شدہ ہونے کے باوجود اس امر میں بھی دورائیں نہیں ہوسکتیں کہ نوافل کا اطلاق سب سے پہلے نوافل نماز ہی پر ہوتا ہے۔ دوسری عبادات کے نوافل پر اس کا اطلاق ہوتا ضرور ہے، مگر اس کے بالمقابل بہ ہر حال کم تر درجہ میں ہوتا ہے۔

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان مصائب وآلام کا مقابلہ، جن سے خداپرستوں کا دوچار ہونا سنت الہی کے مطابق بہ ہر حال ضروری ہے۔ صرف صبر اور نماز سے کیا جاسکتا ہے۔ صبر جیسا کہ اس کے متعلق اگلے باب میں تفصیل سے بتایا جائے گا، کوئی مستقل بالذات شے نہیں ہے، بلکہ دراصل بڑی حد تک نماز بی کا ایک عطیہ اور فیضان ہے۔ اس لیے استقامت علی الحق کا دارومدار آخرت میں صرف نماز پر آن ٹھیرتا ہے اور کسی مخص کے لیے میمکن نہیں رہ جاتا کہ وہ نماز سے قوت حاصل کیے بغیر ایمانی محاذ پر جمارہ سکے، اپنے اندر کے طاغوت کو زیر کر سکے اور باہر کی شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر کے ان کے منصر پھیر سکے۔ اور تو اور ،خود دنیا کا سب سے بڑا مومن حذیف بھی اس ضرورت سے بے نیاز نہ تھا۔ اسے بھی رسالت کے منصب پر سرفر از کرتے وقت جو ہدایت دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ:

نَاكُهُمَا الْمُزَّمِّلُ فَي النَّيْلُ إِلَّا قَلِيْلًا فِي الْفَقْ آوانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا فَي الْمُنَافِقِ عَلَيْكُ قَلِيلًا فَي النَّوْلُانُ تَوْتَيْلًا فَي إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَلِيلًا فَي النَّوْلُانَ تَوْتَيْلًا فَي إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَ رَبِيلًا فَي النَّوْلُانَ تَوْتَيْلًا فَي الْمَرْلِ: (المزل: ا-٥) قُولًا ثَقْقِيلًا فَي (المزل: ا-٥) " المؤل مِن لِيْنِي والله عَلَي ووقت جِهورُ كرباقي رات نماز مِن كُور مرا كرور الله والله والمرقر آن شَير مُعركر يردو (كول كه) آدهي رات ياس مِن كِهُم كردو، يا كِهوزياده اورقر آن شَير مُعركر يردو (كول كه)

ہمتم پرایک بھاری بات (کابوجھ) ڈالنے والے ہیں۔''

قرآن میں ایک دونہیں، بیبیوں مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے ساتھیوں کو اس طرح کی تنقینیں کی گئی ہیں کہ مشکلات اگرتمہاراراستہ روکیں تو حمد وسیج اور ذکر ونماز سے مددلینا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر کس طرح عمل کیا، اس کا اندازہ حضرت حذیفہ گئی اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ' جب آپ کوکوئی بات عملین اور شکل کرتی تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوجاتے۔' (گان النبی صلّی اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَنَهُ اَمُرٌ صَلَّی۔ مشکوق معلوم ہوا کہ نماز ایک ایک داروئے شفاہے جو غموں اور پریشانیوں کو نابود کرے دل کوسکون کی مشارکہ عطا کر دیا کرتی ہے۔

بيرياقيت نماز ميں کہاں سے اور كيول كرآتى ہے؟ اگراو پر كى بحثيں ذہن ميں محفوظ

ہوں تواس سوال کا جواب بھی آپ کوخود بہ خود لل جائے گا۔ جب نماز اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی معیت کا نام ہے تو صاحب نماز کو کوئی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشائی کس طرح زیر کرلے علی ہے؟ کیا بھی آپ نے برف خانے میں جانے کے بعد گری کی شدت محسوس کی ہے؟ اگر نہیں، تو نماز یعنی نتیکیوں کے سرچشے میں بھی سوزشِ آلام کہاں باقی رہ عتی ہے! اللہ کی معیت کے قو معنی ہی یہ ہیں کہ دل سکون وطمانیت کی دولت سے مالا مال ہواور خوف وحزن کا دور دور تک نام و معنی ہی یہ ہیں کہ دل سکون وطمانیت کی دولت سے مالا مال ہواور خوف وحزن کا دور دور تک نام و صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یے فرمایا تھا کہ " لَا تَحْوَنُ " ( عَملین نہ ہو ) تواس کے ساتھ ہی اس کی طرح خود نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بہتھی کہ " اِنَّ اللّٰهُ مَعَنا " (التہ: ۳) (اللہ ہمارے ساتھ ہے ) اس طرح خود نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بہتھین فرماتے وقت کہ مخالفتوں کے طوفان میں اپنی حگہ سے بال طرح خود نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بہتھین فرماتے وقت کہ مخالفتوں کے طوفان میں اپنی حگہ سے بال جو البر نہ بٹیں اور مضبوطی سے اپنے مقام پر جے رہیں، (وَ اصبر ُ لِحُکُمِ وَ بِیّکَ) آپ کو جو تسلی دی گئی تھی وہ بیتھی کہ " فَاہوں میں ہونا اور اس کے قریب ہونا ایک ہی حقیقت کی دومخلف تعین کی نگاہوں میں ہونا اور اس کے قریب ہونا ایک ہی حقیقت کی دومخلف تعیریں ہیں۔

ان حوالوں سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوگئ کہ مشکلات کے وقت انسان کو دل جمعی اور استفامت جس چیز سے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت ہے۔ اور یہ بات کہ یہ قرب حاصل کس شے سے ہوتا ہے، ہم ابھی جان چکے ہیں، یعنی یہ کہ ذکر ونماز سے اور صرف ذکر ونماز سے۔ چنال چہ یہی وجہ ہے کہ خود اس آخری حوالے میں بھی فَائِنگ بِاعُینِنا کی جنارت کے بعد حکم جس چیز کا دیا گیا ہے وہ اسی شبجے ونماز کا ہے: وَسَیِّحہ بِحَدُبِ مَ بِیْكُ حِدُنَ تَقُودُمُ ﴿ وَمِنَ اللّٰهِ عُومِ مُنْ اللّٰهِ عُومِ مُنْ اللّٰهِ عُومِ ﴿ (اور اپ رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی شبجے کیا کرو، اس وقت جب کہتم اللّٰتے ہواور رات کے اوقات میں بھی اس کی شبجے کرتے رہواور ستاروں کے پیٹے پھیر لینے کے بعد بھی۔)
کتم اٹھتے ہواور رات کے اوقات میں بھی اس کی شبجے کرتے رہواور ستاروں کے پیٹے پھیر لینے کے بعد بھی۔)

... لِيَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوا شُهَرَآءَ عَلَى التَّاسِ اللَّهِ الطَّالِقَ وَالرَّا الزَّكُوةَ (الْحَادَةُ وَالْتُوا الزَّكُوةُ (الْحَادَةُ وَالْتُوا الزَّكُوةُ

''...تا کہ پنجیبرتم پر(حق کا) گواہ ہواورتم دوسرے تمام لوگوں کے لیے اس حق کے گواہ بنو۔ سونماز قائم رکھواورز کو ۃ ادا کرتے رہو۔''

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دینِ تق کی وہ شہادت جس کے کیے استِ مسلمہ برپا کی گئی ہے اور جواس کا واحد مقصدِ وجود ہے، اسی وقت انجام پاسکتی ہے جب کہ نماز اور زکو ہ کی ٹھیک ٹھیک اوائی ہوتی رہے۔ اس لیے اگر بیامت اپنے اس قرض سے عہدہ بر آ ہونا چاہتی ہے تو اسے نماز اور زکو ہ سے سی حال میں بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ شاہ راہ عمل ہے جو شہادتِ قت کی منزل تک پہنچتی ہے۔ قدم اس راہ سے اگر ذرا ہے تو دنیا کے ہر مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے، مگر جس مقصود کانام شہادتِ حق ہے، اُس تک رسائی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔

آیت زیر بحث میں نماز کے ساتھ اگر چدز کو قاکا بھی ذکر ہے، مگراس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ شہادت حق کا اصل مدار نماز ہی پر ہے۔ کیوں کہ ہم ابھی سمجھ چکے ہیں کہ پورے مجموعہ شریعت میں نماز کی حیثیت جڑکی ہی ہے اور دوسری چیزیں گویااسی کی شاخیں ہیں۔ ان کی زندگی اگر قائم رہ سکتی ہے تو اسی وقت جب کہ نماز کا'' پاور ہاؤس' نصیں تو انائی بہم پہنچا تا رہے۔ زکو قابھی اپنی تمام تر اہمیتوں کے باوجودا پنی بقائے لیے اسی نماز ہی کی مہیا کی ہوئی اور اسی کا ایک فیضان ہے۔ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اس کی اصل تک بھی نماز ہی کی مہیا کی ہوئی اور اسی کا ایک فیضان ہے۔ کیوں کہ ذکو قابی فینیا نہیں میں نماز ہے اور عدل واحسان کی اصل معلم یہی نماز ہے۔ اس

(2) نماز، شہادت ِ قَ كَ مِهِم مِين كام يا بى كى بنيادى شرط اور اصل ضانت ہے:
وَلَقَدُ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْثَنَى عَشَرَ
نَقِيْبًا ۗ وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّى مَعَكُم ۖ لَهِ نَ اَقَدْتُهُ الصَّلُوةَ ... لَّذَ كُفِّرَنَّ
عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَ لَاُدْ خِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ
(المائده: ١٢)
''اور الله نے بی اسرائیل سے (اپی بندگی کا) عبد لیا تھا۔ ہم نے ان میں سے ان کے اندر بارہ نتیب مقرر کے تھے اور اللہ نے اعلان فرمادیا تھا کہ میں تمبار سے ساتھ ہوں۔ تم اگر نماز

قَائمٌ رکھوگے ...تو میں تمہاری برائیوں کوجھاڑ وں گااور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا۔''الخ

اس سے پہلے کی آیت نے اگر ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرایاتھا کہ خدا پرتی،
دین کی علم برداری اور حق کی شہادت کا اصل دارو مدار نماز کی اقامت پر ہے، توبیآ بت ہمیں ایک قدم اور آگے لے جاتی ہے اور اسی طرح کی ایک اور عظیم حقیقت ِ دین سے باخر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ شہادت ِ حق کی جال کا مہم میں اللہ تعالی کی غیبی مدد جن شرطوں سے مشروط اور جن باتوں پر موقوف ہے، ان میں سر فہرست نماز ہے۔ اس لیے نماز کی اقامت صرف اسی لیے ضروری نہیں کہ شہادت ِ حق کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی قوت اسی سے ملتی ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہادت ِ حق کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی قوت اسی سے ملتی ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کام یا بی بھی وہی دلاتی ہے۔

(٨) نماز كے بغير، ايمان ايك بےروح كا قالب ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ (المَاعُون: ٥،٨)

" پس ہلاکت ہےان (نام نہاد) نمازیوں کے لیے جواپی نمازوں سے عافل ہوں۔"

اگرنماز سے خفلت برتے والے "نمازی" کے لیے "وَیل" اور ہلاکت ہے تو بے نماز "مومن" کے لیے کیا کچھ نہ ہوگا! حالاں کہ ایمان، ہلاکتوں سے امن دینے والی چیز ہے اور "مومن" کے لیے کیا کچھ نہ ہوگا! حالاں کہ ایمان، ہلاکتوں سے امن دینے والی چیز ہے اور "ویل" ان کے لیے نہیں ہے جو ایمان کی امان رکھتے ہوں ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نماز سے خفلت کی پاواش" ویل" ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نزدیک جس ایمان کے پاس نماز کی سند موجود نہ ہووہ صرف نام کا ایمان ہے اور اس کی حیثیت جسد بے روح سے زیادہ نہیں ۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی سننے کے ہیں ۔ کیوں کہ ان سے صورتِ واقعہ اور زیادہ بے نقاب ہوتی ہے ۔ آ بی فرماتے ہیں:

- (۱) مَنُ تَرَكَ صَلُوةَ الْعَصُوِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ (بَخارى) "جس نے عمر کی نمازچھوڑ دی اس کے اعمال اکارت گئے۔"
- (ب) إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ وَالْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوقِ. (ملم) "بلاشبانان كاورشرك وكفرك درميان حدر كنماز ب-"
  - (ج) الْعَهُدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلْوةُ فَمَنُ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ.

((زندی)

" ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے جس کسی نے اسے چھوڑ دیااس نے (معاہدہ ساقط کر دیااور) کفر کیا۔"

کتے لرزہ آفریں ہیں بیالفاظ! بڑی سے بڑی تاویل بھی ان کی قباریت کوختم نہیں کرسکتی۔وہ جو پچھ کرسکتی ہے وہ اس کے سوااور کیا ہوگا کہ ان ارشادات کو' اسلوبِ تغلیظ' برمحمول کردے۔ کہد ہے کہ نماز کی اہمیت جتانے کے لیے بات انتہائی سخت لب ولہجہ میں فر مائی گئی ہے اور اس طرح قانون وسیاست کی حد تک آ دمی کو پچھ بچالے جائے۔ گرآ گے کے لیے یقیناوہ بھی کوئی اطمینان نہیں دلا کتی۔

تمام کے تمام احکامِ شریعت میں سے صرف بیدایک نماز ہی ہے جسے چھوڑ دینے کو حضرت صحابہ کرام رضی الله عنهم کفر قرار دیتے تھے:

(۱) علائے اسلام نے نماز کے تارک کی جو پوزیش مقرر کی ہے اوران کے خیال میں جوسز اکیں اسے خوداس و نیامیں بھی دی جا کس گی ،ان کی مختصر تفصیل ہے :

(الف) ایبا تارکیصلوق جونماز کوفرض نه سمحها مو، بلاکسی اختلاف کے کافر ہے۔ إلاّ آس کدوہ ابھی جلد ہی اسلام لا یا ہو، یا اسے اتنی مدت تک مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا موقع ہی نہ مل سکا ہو جونماز کی فرضیت سے اس کے واقف ہوجانے کے لیے کافی ہوتی۔

(ب) ایسے خص کے بارے میں جونماز کوفرض مانتا ہو، کیکن اس کے باو جود محض اپنی ستی اور غفلت کی بنا پر اس کا تارک ہو، علائے امت کی تین مختلف رائیں ہیں:

(۱) وہ کافرنہیں بلکہ فاسق قرار دیا جائے گا۔اگر وہ تو بہ کر کے اپنے اس رویے کو بدل لیے تو خیر، ورنداس پرقس کی حدجاری کر دی جائے گی۔ بیرائے جمہورسلف وخلف کی ہے۔ائمۂ فقہ میں سے امام مالک ؓ اورامام شافعیؓ ای کے قائل ہیں۔

(۲) سلف میں سے ایک گروہ کی رائے بیہ ہے کہ وہ کا فرقر اردیا جائے گا۔ بیرائے حضرت علیؓ سے منقول ہے۔ امام احمد بن حنبلؓ سے بھی ایک روایت بھی ہے۔ یہی قول عبداللہ ابن مبارکؓ اوراسحاق بن راہو بیؓ کا ہے۔ اور بعض شوافع کی رائے بھی اسی طرح کی ہے۔

(۳) امام ابوصنیفہ کی کھو کئی علاءاور شوافع میں ہے امام مز ٹی اس طرف گئے ہیں کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ، نہ اسے قل کیا جائے گا ، بلکہ سز اکے طور پر اس وقت تک کے لیے اس کوقید میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ (نیل الاوطار ۔ جلد اصفحہ ۳۲۹) كَانَ اَصُحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوُنَ شَيْئًا مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوُنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرُكُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلُوةِ. (تنى)

'' محمصلی الله علیه وسلم کے ساتھی نماز کے سوااور کسی عمل کے ترک کو کفرنہیں سبھتے تھے۔'' اور جس کے ادا کرنے کو پوری امت مسلمان ہونے کی سند خیال کرتی ہے۔ علامہ ابن رُشدا پنی کتاب'' کتاب المقد مات''میں لکھتے ہیں:

قال اسحاق بن راهویه وقد اجمعوا فی الصلوة علیٰ شئ لم یجمعوا علیه فی سائر الشرائع وهو ان من عرف بالکفر ثم رأی یصلی الصلوة فی وقتها حتی صلی صلوات کثیرة فی اوقاتها ولم یعلم انه اقربا التوحید بلسانه فانه یحکم له بالایمان بخلاف الصوم والز کوة والحجه

"اسحاق بن راہوئے کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ایک ایک بات پراجماع ہے جس پرشرائع اسلام میں سے کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں ایسا اجماع نہیں ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایک غیر مسلم کی حیثیت سے جانا پہچانا جانا جاتا ہو، پھراسے وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے دیکھ لیاجائے اور اسی طرح وہ گئی وقتوں کی نمازیں پڑھتا نظر آئے، تو اگر چہ اس طرح کی کوئی اطلاع نہ ہو کہ اس نے زبان سے تو حید کا اقرار کر کے اسلام قبول کرلیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب مسلمان ہی سمجھا جائے گا، بہ خلاف روزے، زکو ق اور جج کے (کہ ان میں سے کسی کی بھی یہ یوزیشن دین میں نہیں ہے)۔"

اور پھرید ایک نماز ہی ہے جسے چھوڑ دینے والوں کے بارے میں نہیں بلکہ جسے باجماعت ندادا کرنے والوں کے متعلق اللہ کے رسول کے فرمایا تھا:

وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ الْمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحُطَبَ أَنُ الْمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحُطَبَ ثُمُّ الْمُرَ رَجُلًا فَيَوُّمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ ثُمَّ الْمُرَ رَجُلًا فَيَوُّمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اللَّي رِجَالِ فَاحَرِّقَ عَلَيْهِمُ اللَّهُوْتَهُمُ. (بَعَارِي البوجوبِ صَلَوة الجماعة )

'' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جی چاہتا ہے کہ ککڑیاں جمع کراؤں پھر نماز کا حکم دوں اور اذان دی جائے۔ پھر کسی کونماز پڑھانے کے لیے کہہ کر خود (ان) لوگوں کی طرف چلا جاؤں (جونمازِ جماعت میں شریک ہونے حاضر نہیں ہوئے) اور ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلادوں۔''

اس بات کی صراحت کرآپ نے اپنے اس ارادے پڑمل کیوں نہیں کیا، ایک دوسری روایت کرتی ہے:

لَوُلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَآءِ وَاللَّرِيَّةِ اَقَمْتُ صَلَوْةَ الْعِشَاءِ وَاللَّرِيَّةِ اَقَمْتُ صَلَوْةَ الْعِشَاءِ وَالمَّرُثُ فِتُيَانِي فَيُحَرِّقُونَ مَافِى الْبُيُوتِ بِالنَّارِ. (مَثَلَوة) "الرَّهُ ول مِن عورتِن اور بِح نه بوت تو مِن عشاء كى نماز برُ ها تا اور اپنے كھ نوجوانوں كوهم ديتا كه وہ جاكران گھروں مين آگ لگاكرسب كچه مم كرديں (جن كے مردنماز برُ حض مجدمين نہيں آئے) ـ''

نہ بھولیے کہ بیاس رسول کے الفاظ ہیں جو سجیدہ گوئی اور زم گفتاری کا مجسمہ تھا اور جے در بارِ خداوندی سے رحمۃ للعالمین کا خطابِ خاص عطا فرمایا گیا ہے۔ ان لفظوں سے معاملے کی سگینی کا اندازہ لگا ہے اور سوچے کہ جہاں نماز کا وجود نہ ہو وہاں ایمان کا وجود کس حد تک متوقع ہے؟ خصوصاً اس شکل میں جب کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہاں تک فرما گئے ہوں کہ:

مَنُ لَّمُ یُحَافِظُ عَلَیْهَا لَمْ تَکُنُ لَّهُ نُورًا وَلَا بُرُهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ یَومُ الْقِیامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَانَ وَابی بن فَحَلَفٍ ۔

(احمہ داری ہی ہوالہ محکوۃ)
خطف ۔

(احمہ داری ہی ہوالہ محکوۃ)
در جس نے نمازی نگہ داشت نہیں کی وہ اس کے لیے کل نہ (میدانِ حشر میں ) روثن ہوگی نہ روٹی ہوگی نہ (اس کے مومن ہونے کی) دیل ہے گی اور نہ اس کے لیے وجہ خات ہوگی۔

قیامت میں اس کا حشر قارون ،فرعون ، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔'' یہ بیں اہمیت ِنماز کے چند نمایاں پہلو، جو کتاب وسنت کی روشنی میں ہر صاحب نظر کو بہ آسانی دکھائی وے سکتے ہیں۔اگر آپ پورے قر آن اور سارے ذخیر وَ احادیث کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کر جائیں کہ ان میں نماز کی ضرورت، اہمیت، افادیت اور تا ثیر کے صراحة یا اشارة کیا کیا پہلو بیان کیے گئے ہیں تو ان کا شار کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا اور اس طرح نماز کی عظمتوں کا بھی اندازہ کرتے ہوئے آپ کا ذہن تھک تھک جائے گا۔ گریہاں اتنے ہی پہلووُں کے تذکرے پربس کیا جاتا ہے کیوں کہ اصولی اور بنیادی حیثیت انہی کو حاصل ہے اور باقی دوسرے پہلو، قریباً سب کے سب ان ہی کی شاخیں ہیں۔ اس لیے اہمیت ِنماز کے عمومی تعارف کے لیے پہلو، قریباً کو کے بیا کہ بیا ہیں۔

اب نماز کی وہ حقیقت جو پہلے بیان کی جا چکی ہے اور اس کی بیا ہمیت، جو ابھی بیان ہوئی ، ان دونوں چیز وں کوسا منے رکھیے اور پھراس سوال پرغور فر ماسیے کہ اساس دین کی تعمیر میں نماز کو بنیادی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ بہ شرطے کہ اب بھی بیسوال سوال ہواوراس برغور کرنے کی ضرورت ہو۔ورنہ جو شے دین کا اصل مغز ہو، جوایمان کے تقاضوں کا سرعنوان ہو، جوشریعت کے پورے مجموعے کا مایر حیات ہو، جوسارے احکام دین کی محافظ ہو، جوقلب انسانی کونوراور سكينت سے بھردينے والى مو، جومحبوب حقيقى سے قرب اور ہم كلامى كااعز از بخشنے والى مو، جوت پرسى كى صبر آزما ابتلاؤل ميں دلوں كومضبوط اور قدموں كواستوار ركھنے والى ہو، جس پرشہادت حق کی ادائیگی کا انحصار ہو،جس برملتی خوش بختیوں اور سربلندیوں کا دارو ہدار ہو،جس کے وجود و قیام پر پورے دین کا وجود و قیام موقوف ہواورجس کے ڈھ جانے سے دین کا پوراالوان زمین بوس ہوجا تا ہو۔ ایسی اہم ترین شے کے بارے میں اس طرح کے سی سوال کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے۔ سی سے سے کہ دین حق کی اطاعت واقامت بنیادی طور سے ایمان باللہ اور ایمان بالآ خرت ہی پر منحصر ہے اور اللہ تعالی کی ذات وصفات کی انسان کوجتنی ہی زیادہ گہری معرفت ہوگی اور آخرت کی جواب وہی کا اسے جتنا ہی زیادہ پختہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ احکام الٰہی کے اتباع میں سرگرم اور شہادت حق \_\_ اقامت دین \_\_ کے ادائے فرض میں کوشا ہوگا، مگراسی کے ساتھاس بات میں بھی کوئی شبہ ہیں کہ جو چیز آخری طور پراس ایمان کو'' ایمان' بناتی اوراس سے اعمالِ خیر کے دھارے رواں کردیتی ہے، وہ یہی ذکر ونماز ہے۔عقل کی جنبو کیں، فطرت کی شہاد تیں ، کا ئنات کی دلیلیں ، آفاق کی گواہیاں اورنفس کی صدائیں جس ایمان کو پیدا کرتی ہیں اس

کی حیثیت بس ایک بہت اپھے نئے کی ہوتی ہے۔ آپ جتنا ہی زیادہ تد بروتفکر سے کام لیس گے اور زمین و آسان کی بھری ہوئی نشانیوں پرجس قدر گہری نگا ہیں ڈالیس گے اتنا ہی زیادہ یہ نہیں تندرست اور صالح ہونا اس بات کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ وہ آج ایک شاداب اور ہونہار پود ہے اور کل ایک ناور اور پھل دار درخت کو بھی جنم دے دے گا۔ یہ بات تواسی وقت ممکن ہوتی ہے جب اس نئے کے لیے اچھی اور موزوں آب پاشی کا بھی انظام ہو تی ایمان کے سیراب کیے جانے کے لیے تی تعالی نے جس ' ماء مبارک' کونازل فرمایا انظام ہو تی ایمان کے سیراب کیے جانے کے لیے تی تعالی نے جس' ماء مبارک' کونازل فرمایا ہے اس کانام' نماز' ہے۔ یہ نماز ایمان کو اسی طرح پروان چڑھاتی اور اسے ثمر بار بناتی ہے جس طرح پانی پودوں اور درختوں کو ۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالا خرت دونوں کو مضبوط و بیدار بنانے کی تدبیروں میں ذکر و نماز کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ چناں چہ آپ ابھی پڑھ کر دیا ہو تی تعالی کے تھے وہ صرف قدر بعیہ بتایا گیا تھا وہ رات کی نماز تھی۔ لیکن اس سلسلے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے وہ صرف ذر بعیہ بتایا گیا تھا وہ رات کی نماز تھی۔ لیکن اس سلسلے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے وہ صرف اسے نہیں تھے کہ' اے کپڑوں میں لیٹنے والے! پچھ جسے کے سوالپوری رات نماز میں کھڑے کہ کر دویا پھر اس میں پھھ کم کر دویا پھر نے دیا جہ کہ ایک ساتھ ہی ہدایت بھی وی گئی تھی کہ:

وَمَاتِّكِ الْقُدُّانَ تَتُوتِيَّلًا ﴿ (المرمل: ٣) '' اور (اس نماز ميس) قرآن تُصِيرُ تُصِيرُ مِر بريطو\_''

سیمزید ہدایت جس غرض کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ قرآن پڑھتے وقت اس کی آپنوں پر گہرا تد برکرتے جائیں۔ اُن آپنوں پر، جن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے اور روزِ جزا کے اطمینان بخش دلائل موجود ہیں، جورجمتِ الٰہی کے سپاس انگیز تذکروں سے معمور ہیں، جوجہ وتقدیس کے جذبات اور بندگی کے احساسات کے لیے بیداری کا پیام ہیں۔ تاکہ بیتذ برآپ کے دل میں ایمانی کیفیت کو تیز ترکرتا چلاجائے۔ نماز کا بیوہ پہلو ہے جس کی بنا کی دوہ ایمانیات کے لیے آپ حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ قرآن نماز سے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اور یقیناً اسے اس طرح بھی پڑھا جانا چاہیے۔ لیکن آپ اس فرق کونظر انداز بھی نہیں کرسکتے جو دونوں حالتوں میں بہرحال پایا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں انسان کی ظاہری ہئیت بھی بندگی کی معیاری ہئیت ہوتی ہے اور اس کا باطن بھی اپنے رب سے سرگرم'' مناجات'

ہوتا ہے۔ مگرنماز سے باہران دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس تلاوت کا جو دوسرے اوقات میں کی جاتی ہے، اس تلاوت سے جونماز میں ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے فرماتے ہیں:

قِرُأَةُ الْقُرُانِ فِي الصَّلُوةِ اَفْضَلُ مِنُ قِرُاةِ الْقَرُانِ فِي غَيْرِ الصَّلُوةِ. (مَثَلُوة) (مَثَلُوة

''نماز کے اندرقر آن کا پڑھنا افضل ہے اس تلاوت سے جونماز کے باہر کی جاتی ہے۔'' غرض، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ نماز کے اندر تلاوت قر آن کی اثر انگیزی اپنی مثال آپ ہے۔ بالخصوص نمازِ تہجداور نمازِ فجر کی تلاوت کی اثر انگیزی، کیوں کہ بیدونت ہی پچھا سیا ہوتا ہے جب ذہن میں سکون، دل میں یک سوئی اور روح میں انجذ اب کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس وقت نماز میں خشوع، تو جہ اور انابت کے دوآ تشہ ہوجانے اور نظر و تدبر کی رسائیوں کے بلندسے بلندتر ہوجانے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

#### نماز كامعيارمطلوب

نماز کی ان پُرعظمت اہمیتوں نے اس کا یہ استحقاق پوری طرح ثابت کردیا کہ وہ اساسِ دین کی تعمیر میں ایک لازی بنیادی عضر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس جگہ پہنچ کر یہ بھی سجھ لینا چاہیے کہ جونماز ان پُرعظمت اہمیتوں کی مالک ہے، وہ ہے کونسی نماز؟ یہ جان اور سجھ لینا اس لینا چاہیے کہ جونماز ان پُرعظمت اہمیت اور عظمت ابھی سامنے آئی ہے، وہ اگر چہ نظری طور پرنا قابلِ انکار ہے، مگر عملی اور واقعاتی دنیا کا جائزہ اس نظری جائزے کی ہم نوائی کرنے بڑکل کرتیا نہیں ہوتا۔ جو بے نمازی ہیں ان کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں جونمازیں پڑھنے والے برکھل کرتیا نہیں ہوتا۔ جو بے نمازی ہیں ان کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں جونمازیں پڑھنے والے ہیں ان کی زندگیاں بھی اس بات کی شہادت دیتی نظر نہیں آئیں کہ نمازی ادائی سارے احکام وین کی ادائی کی ضانت ہے۔ اور یہ کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ چناں چہان کے عام مشاغل دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی چنان کے عام مشاغل دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی دین کو قائم کیا اس خور کی تھیرکا ان سے کوئی دین زندگی کے کتنے ہی حصے مسمار بھی پڑے ہیں اور بین 'نان حصول کی تغیر کا ان سے کوئی دین زندگی کے کتنے ہی حصے مسمار بھی پڑے ہیں اور بین 'نازیں' ان حصول کی تغیر کا ان سے کوئی

مطالبہ نہیں کرتیں۔ اس طرح ان کے اندازِ فکر کا جائزہ لیجے تو محسوں ہوتا ہے کہ غالبًا وہ'' نماز شناس' ہی نہیں ہیں کیوں کہ اگر چہ وہ نماز وں کے پابند ہوتے ہیں مگر باطن کا سکون اور نفس کی پاکیز گی حاصل کرنے کے لیے وہ ان نماز وں (اوراذ کارِ مسنونہ) ہی کوکافی نہیں سیجھتے ، بلکہ ذکر کرکے پچھ اور بھی'' موَثر'' طریقوں اور روحانی اشغال کے مختاج دکھائی دیتے ہیں۔ بیساری صورتِ حال تقاضا کرتی ہے کہ اس نماز کا ٹھیک ٹھیک تعارف کرادیا جائے جو بلاشک وشبہ پوری شریعت کی محافظ ، دین کا مرکزی ستون اور اس کی تعمیر کا ایک ضروری بنیا دی پھر بھی ہے اور ذکرِ کا مل ہونے کی وجہ سے اطمینانِ قلب اور یا کیزگی فس کا موزوں ترین اور کافی وشافی ذریعہ بھی۔

اسلط میں سب سے پہلے نظروں کواس بنیادی نکتے پر جمالینا چاہیے کہ قرآن نے نمازک'' محافظت''کرنے اوراسے قائم کرنے کا تھم دیا ہے، صرف پڑھنے کونہیں کہا ہے۔ نماز قائم کرنا اور چیز ہے اور نماز پڑھنا اور شے۔ کپڑے کوکسی عمدہ صابن سے دھونا اور بات ہے اور اس کو جیسے تیے پانی میں محض ڈبوکر نچوڑ لینا دوسری بات ہے۔ نماز ک'' اقامت' کا قرآن وسنت کی رو سے ایک خاص مفہوم ہے۔ کچھ ظاہری اور باطنی شرطیس ہیں جن کا پورا ہونا نماز کے'' قائم'' ہو سکنے کے لیے بہ ہر حال ضروری ہے۔ جب تک بی تمام شرطیں پوری نہ ہوجا کیں اور ان میں سے ایک ایک بیندی نہ کرلی جائے ، یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ نماز کا'' قیام''عمل میں آگیا ہے ہاں ، ایک کی پابندی نہ کرلی جائے ، یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ نماز کا'' قیام''عمل میں آگیا ہے ہاں ، ایک کی پابندی نہ کرلی جائے ، یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ نماز کا'' قیام''عمل میں آگیا ہے ہاں ،

### (۱)وقت کی پابندی

الله تعالیٰ کا واضح ارشادہے:

إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِلْبًا مَّوْقُوْتًا ﴿ (النمَّ : ١٠٣) "بلاشبنازمومنوں پروتت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔"

اس ارشاد سے پہلے نماز کا حکم ان لفظوں میں دیا جاچکا ہے ''فَاَقِیْمُو النصَّلُو ۃَ''(نماز قائم کرو)۔کلام کا بیظم اور سیاق صاف بتارہا ہے کہ وقت کی پابندی اقامت نماز کے لیے شرط لازم ہے اوراس سے بے پروائی نماز کوضائع کردینے کی طرف ایک قدم ہے۔

#### (۲) جماعت کی پابندی

اگرآپ سورہ نسآ ء کے اس پورے فقرے کو خورسے پڑھیں جس کا یہ مذکورہ بالاجملہ
ایک کلڑا ہے، تو معلوم ہوگا کہ وقت کی پابندی کی طرح جماعت کی پابندی بھی اقامت بنماز کے
لیے ضروری ہے۔ اس پورے فقرے میں دراصل میدانِ جنگ کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے اور
بات کو نماز میں قصر کرنے کی ہدایت سے شروع کرکے آگے جل کر فرمایا گیا ہے کہ '' اے نبی!اگرتم
بنفسِ خود بجاہدین میں موجود ہواور انہیں نماز پڑھا و تو چاہیے کہ ان میں کا ایک گروہ تبہارے پیچے
بنفسِ خود باہدین میں موجود ہواور انہیں نماز پڑھا و تو چاہیے کہ ان میں کا ایک گروہ تبہارے پیچے
گروہ ایک رکعت پوری کرلے تو دوسرے کی جگہ دیمن کے سامنے آگھ الصّالوۃ فکتفُت مُلمُ الصّالِ مَلمُ اللّائِ اللّاحة اللّاحة مُلمَ اللّاحة اللّاحة

فَإِذَا اطْمَأْنَتُهُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّالُولَةَ ﴿ (النَّمَ ع:١٠٣)

'' پھر جب تمہاری بیرحالت ِخوف ختم ہوجائے تو نماز قائم کرو۔''

ان لفظوں کود کھنا گویا اس حقیقت کود کھے لینا ہے کہ جماعت کی پابندی صرف ایک بڑی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اقامت نماز کی شرائط میں داخل ہے۔ کیوں کہ '' پھر جب تمہاری بیحالت نحوف تحقی ہی بید ہیں کہ حالت نحوف میں نماز کی ادائی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ عام حالات کے لحاظ سے اقامتِ صلوۃ کا معیاری طریقہ نہیں ہے اور جس وجہ سے نہیں ہے وہ صرف بیہ ہے کہ اس میں بعض چیزوں کا اہتمام نہیں ہو یا تا۔ اس سے خود بہ خود

شامل ہیں۔ جماعت کا ٹھیک ٹھیک اہتمام بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے، بلکہ ان میں کی یہی سب سے نماز رہے کہ اقامت نماز کی سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اقامت نماز کی شرطوں میں اس کا شار ہو۔ لہذا اس قرآنی فقرے کا منشا یہ نکلا کہ جماعت کی ممل پابندی بھی اقامت نہیں اقامت نہیں سے ہے۔ جب تک اس کا بھی اہتمام نہ ہونماز کی اقامت نہیں ہو تکی ۔ اس استنباط کی تائید مطلوب ہوتو وہ حدیثیں پڑھ لیجے جن میں نماز کے لیے جماعت کی پابندی کا صریح تھم دیا گیا ہے اور اس کی پابندی نہ کرنے والوں کے حق میں سخت ترین وعیدیں وارد ہیں۔ نماز باجماعت کی تاکید کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَامِنُ ثَلثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَّلَا بَدُو لَاتُقَامُ فِيهُمُ الصَّلُوةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَعَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَايَاكُلُ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَعَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَايَاكُلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَنَم الْقَاصِيةَ. (ابوداوَد بروالدرياض الصالحين)

'' جس بستی یا گاؤں میں تین آ دمی بھی ہوں اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہوان پر شیطان غالب آ جا تا ہے۔اس لیے تم نماز کے لیے جماعت کی پابندی اپنے او پرلازم رکھنا، کیوں کہ بھیٹر وال کو کھا تا ہے جواپنے ریوڑ سے دوررہ گئی ہوں۔''

ایک نابینا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے مسجد تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے،اس لیے مجھے گھر ہی پر نماز پڑھ لینے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے پہلے تو اجازت دے دی، مگر پھر بلاکر پوچھا کہ'' کیا تم اذان کی پکار سنتے ہو؟''انھوں نے کہا'' ہاں''۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: ''فاَجب'' (تو پھر اس کا جواب دو) یعنی مسجد آیا کرو۔ (مسلم) نماز باجماعت نداداکرنے والوں کو نھیں گھر وں سمیت جلادیے تک کی جو دھم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کا تذکرہ ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی مختلف حدیثیں اس بات کی قطعی دلیل میں کہ نمازے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے اور اس کے بغیر اس کی اقامت نہیں ہو سکتی۔

جماعت کی پابندی تو خیر بہت بڑی چیز ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشادات سے تو یہاں تک ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جماعت کی ٹھیک ٹھیک صف بندی بھی اس کی اقامت کا جزومے فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوُفِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوقِ. (بخارى) "مفول كادرست اورسيدهار كهذا قامت ِنمازين سے بـ"

(m) اركانِ نماز كى تعديل اوراعضائے بدن كاسكون اور جھكاؤ

نماز کی محافظت کا حکم دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

لحفِظُوا عَلَى الصَّلَوتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسُطِى ۚ وَ قُوْمُوۤ بِيلِهِ قَنِتِيْنَ ﴿(الِمَره: ٢٣٨)

'' نگہ داشت کرواینی نماز وں کی اور پیج کی نماز کی اور کھڑے ہواللہ کے حضور ادب و

نیاز کے ساتھ۔''

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی تَند داشت اسی وقت ہوسکتی ہے جب اسے اداکرتے وقت جسم پرادب اور بحز و نیاز کی کیفیت چھائی ہوئی ہو۔ اب اگر نماز کو ظهر طهر کرنہ پڑھا جائے ، رکوع اور سے نہ کیے جائیں ، نگا ہوں میں فرطِ ادب کا جھا و اور جسم پر وفو نیاز کا سکوت طاری نہ ہوتو وہ کسی طرح ایسی نماز نہ ہوگی جس کے متعلق سے کہا جاسکے کہ اس کی محافظت اور اقامت کی گئی ہے۔

اس بات کی واضح تائیداور تفصیلی شہادت کے لیے احادیث سے رجوع کیجیے، جہال آپ کوصاف سنائی دے گا کہ:

لَا تُجُزِئُ صَلُوةٌ لَّا يُقِيهُ الرَّجُلُ فِيُهَا يَعْنِى صُلْبَةً فِي الرَّجُلُ فِيهَا يَعْنِى صُلْبَةً فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ. (تذي، ابواب الصلوة)

'' وہ نماز ناقص ہے جس میں نماز پڑھنے والے نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نیر کھی ہو''

ایک باررسول الله صلی الله علیه وسلم نے لوگوں سے پوچھا که''شرابی''، زانی اور چورکوتم لوگ کیسا سمجھتے ہو؟'' اور بیاس وقت کی بات ہے جب ان جرائم کی سز ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے جواب دیا'' اللہ اور رسول مہتر جانتے ہیں۔'' آپٹے نے فر مایا:

هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُو بَةٌ وَاسُوءُ السَّرُقَةِ الَّذِي يَسُرِقُ

صَلُوتَهُ قَالُوا وَكَيُفَ يَسُوِقُ صَلُوتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. (مَثَاوَة ص: ٨٣)

'' بیرسب کھلے ہوئے بڑے گناہ ہیں اور سزا کے موجب ہیں۔ اور چوریوں میں برترین چوری نماز کی چوری کیسے برترین چوری نماز کی چوری کیسے کرتاہے؟ ارشاد ہوا کہ رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے کرکے۔''

آ خرت میں اس طرح کی نمازوں کا حشریہ بتایا گیاہے:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّى صَلْوةِ عَبُدٍ لَا يُقِيمُ فِيُهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعِهَا وَسُجُودِهَا.

'' الله تعالی اس شخص کی نماز کی طرف نظر بھی نہاٹھائے گا جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کوسیدھی نہیں کرتا۔''

... مَنُ اَحُسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَ صَلَّاهُنَّ بِوَقَتِهِنَّ وَاتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخَصُلَ اللهِ عَهُدُّ اَنُ يَّغُفِرَ لَهُ وَمَنُ لَمُ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اَنُ يَّغُفِرَ لَهُ وَانُ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهُدُ اللهِ عَهُدُ اللهِ عَهُدُ اللهِ عَهُدُ اللهِ عَهُدُ اللهِ عَهُدُ اللهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ اللهِ عَهْدُ اللهِ عَهْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

''...جس نے نمازوں کے لیے انچھی طرح وضو کیا اور انہیں وقت پر پڑھا اور ان کے رکوع اور سے بخش دےگا۔ رکوع اور سجدے پورے پورے ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دےگا۔ لیکن جو ایسا نہ کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا اور جاہے گا تو عذاب میں ڈال دےگا۔''

نبی صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لائے۔۔ ذرا دیر بعد خلاد بن رافع نامی صحابی بھی داخل ہوئے اور آ کرآپ کے سامنے نماز پڑھی ، لیکن اس طرح کے ارکانِ نماز اچھی طرح کھہر گھہر کراوراطمینان کے ساتھ ادانہ ہوئے ، پڑھ چکنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے فرمایا:

إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ. (بخارى مسلم، كتاب السلوة)

" جاؤاور پھر نماز پر هو، كيول كەتم نے ابھى نماز نہيں پرهى۔"

یہ سن کروہ واپس گئے اور انھوں نے پھر سے نماز پڑھی ایکن جب نماز سے فارغ ہوکر
آپ کے پاس آئے تو آپ نے وہی بات پھر ارشا دفر مائی۔اس طرح تین بار ہوا۔ جب تین بار
پڑھ چکنے کے بعد بھی انھوں نے زبانِ مبارک سے اِرُجِعُ فَصَلِّ فَانَّکَ لَمُ تُصَلِّ ہی ساتو
عرض پرداز ہوئے' وَالَّذِی بَعَثٰکَ بِالْحَقِّ مَا اُحُسِنُ غَیْرَهُ فَعَلِّمُنِی''(قتم ہے اس
ذات کی جس نے آپ کودینِ قق وے کر بھیجا ہے۔ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ،اس لیے
بتادیجے کس طرح پڑھوں؟) اس گزارش پر آپ نے انھیں تفصیل سے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھو
اور رکوع ، بجود، قومہ ، جلسہ وغیرہ ہرکا م گھم کھم کراور پورے اطمینان کے ساتھ انجام دو۔

حضرت حذیفہ ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے پوری طرح نہیں کررہا ہے۔ جب وہ نمازیڑھ چکا توانھوں نے اس سے فرمایا:

مَاصَلَّيُتَ وَلَوُمِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطُرَةِ الَّتِي فَطَرَاللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (جَارى)

" تم نے نماز نہیں بڑھی۔اورا گرتم ای حالت میں مرگئے تو تمہاری موت اس ملت پر نہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فر مایا ہے۔''

ان تمام نصوص سے بہنو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نماز کو ظہر کھم کراور پورے اطمینان کے ساتھ اداکر نا اور اعضاء وجوارح پرادب و تذلّل کی کیفیت کا طاری رہنا بھی نماز کی اقامت اور محافظت کے مفہوم میں لازماً شامل ہے۔

#### (۴)خثوع

ہر چیزی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت نمازی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت نمازی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے جس کے بغیروہ ایک بے جان لاشہرہ جاتی ہے اور اس کی کوئی قیمت باتی نہیں رہتی۔ اس'' حقیقت'' کا نام قرآن اور حدیث کی زبان میں '' خشوع'' ہے ۔ یعنی اللہ تعالی کے حضور جھک پڑنا اور بچھے جانا۔ سورۂ مومنون کی ابتدائی آیوں میں سے، جن میں ایک بامراد اور مثالی

مومن کی بڑی بڑی بڑی ملی صفات بیان کی گئی ہیں، ایک آیت بی ہے:
الَّنِ بِیْنَ هُمْ فِیُّ صَلاَتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿ (المؤمنون:٢)
"جوابی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔"

یہ آ بیت بی تو بتاتی ہی ہے کہ ایک بامراد اور مثالی مومن کی پہلی بنیادی صفت اس کا نمازی ہونا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی نمازیں باروح ہوتی ہیں، ان میں مغز اور جو ہر ہوتا ہے، ان کی صورت کے اندر حقیقت بھی ہوتی ہے اور اس روح کا، اس مغز اور جو ہر کا، اس حقیقت کا نام خشوع ہے، جس نماز میں یہ خشوع نہ ہوگا وہ ایک بامرادمومن کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جو چیز نماز کی روح ہو، اس کا اصل جو ہر اور مغز ہو، بدیمی بات ہے کہ وہ اس کی اقامت کے لیے صرف ایک ضروری شرط نہ ہوگی بلکہ سب سے زیادہ ضروری شرط ہوگی اور اس کے بغیر نماز کے قائم ہو سکنے کا تصور ہی ممکن نہیں۔ یہ عقل کے مسلمات میں سے ہے اور اس مسلم حقیقت کا اظہار تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ:

كُمُ مِّنُ قَائِمٍ لَيُسَ لَهُ مِنُ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُرُ. (مُثَاوَة)
''كَتْخِبُى رَاتَ كَنَمَازَى بِينِ جَن كَلِّ رَت جُلَّ كَوَ الْجَهْبِينِ بِرُتا۔''
اَلصَّلُوةُ مَثُنَى مَثُنَى تَشَهُّدٌ فِى كُلِّ رَكُعَتَيُنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَّ تَمَسُكُنٌ وَّمَنُ لَّمُ يَفُعَلُ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا.

''نماز دودور کعت پڑھی جاتی ہے۔ ہر دور کعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، پورے وجود پر اللہ تعالی کا خشوع اور تعنرُ ع اور مسکینی کی کیفیت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شخص میہ سب کھنہیں کرتاوہ ایبااور ایبا ہے۔''

(زندی)

#### (۵) تدبرِقرآن

نماز جن افعال کا مجموعہ ہے ان میں سب سے اہم چیز قر آن کی تلاوت ہے۔ بلکہ بید کہنا بھی واقعیت سے کچھ بہت دور نہ ہوگا کہ وہی اصل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ارشادات ملاحظه فرمایئے:

إِنَّمَا الصَّلُوةُ لَقِرُأَةُ الْقُرُانِ وَذِكُرُ اللَّهِ فَاذَا كُنُتَ فِيهَا فَلَيْكُنُ ذَٰلِكَ شَانَكَ . (ابوداوَد)

'' نماز تو صرف قر آن کی تلاوت اوراللہ کے ذکر کا نام ہے۔اس لیے جبتم نماز پڑھ چتمہ پر نہ میں میں میں میں میں ایک کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا

رہے ہوتو تمہمیں انہی چیزوں میں مصروف رہنا چاہیے۔'' ''' سرسر وقا و رو اور سروع شوروں روز کا آئی ڈیٹر وہا میں دوران

إِنَّمَا هِيَ التَّسُبِيعُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرُأَةُ الْقُرُانِ (ملم) "نمازعبارت بصرف تبيح وتكبيراور تلاوت قرآن سے "

اب ایک طرف توید دیکھیے کہ ان حدیثوں کی روسے تلاوت قرآن ہی گویا اصل نماز ہے، دوسری طرف آپ ابھی معلوم کر چکے ہیں کہ نماز کی روح خشوع وانابت ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں سے قدرتی طور پر ایک تیسری حقیقت بین نمودار ہوتی ہے کہ خشوع کا تلاوت قرآن سے گہرار بط ہے اور بیقر آن ہی وہ سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے جس سے دل میں خشوع کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بیا ثر بہ جائے خودا یک مسلم حقیقت ہے، خواہ وہ نماز کے اندر ہویا باہر، چنال چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 'اے اللہ کے رسول! انسانی قلوب سے تی اور غفلت کے زنگ س طرح دور ہوتے ہیں؟' (یَا دَسُولَ اللّٰهِ مَا جِلَاءُ هَا) تو آپ نے ارشاوفر مایا:

كَفُرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرُانِ. (مَثَلُوة ص:١٨٩)
"موت كوبكرت ريض اورقرآن كا تلاوت سد"

گراس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر تلاوت کا بیا اثر نہیں مرتب ہوا کرتا۔ ورنہ
"ہر قاری" فی الواقع" قرآن" ہوتا اور بلااستناء ہر نماز خشوع میں ڈوبی ہوئی ہوتی ۔ حالال کہ ہم
دیکھتے ہیں ایسانہیں ہے۔ اس لیے حقیقت واقعہ بیقرار پائی کہ صرف کوئی ایک خاص قسم کی تلاوت
ہے جواس اثر کی مالک ہے جو باطن کو جلا بخشتی ہے، جو دلوں کو جلالِ خداوندی کے حضور ہلا اور
جھادیتی ہے۔ سوچیے کہ یہ" خاص قسم کی تلاوت" کون سی ہوسکتی ہے؟ کیا اس کے سواکوئی اور کہ
قرآن کو تد ہر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے استدلالات اور فرامین کو سجھنے کی پوری کوشش کے

ساتھ پڑھا جائے؟ سطے کے اوپر ہی اوپر تیر کرنکل جانے کے بہ جائے حتی الوسع گہرائیوں میں ڈ وب کر چلا جائے؟ یقیناً اس سوال کا جواب نفی میں ہی ہوسکتا ہے۔ کیوں کہاس طرح کی تلاوت کے سوا تلاوت کی صرف دوشکلیں اور ہوسکتی ہیں: ایک تو یہ کہ قر آن پڑھتے وقت دل کی آنمیس اور کان بند ہوں ۔ دوسری بیر کہ دل کی آئیسیں اور کان تو تھلے ہوں گے مگراس طرح کے فہم و تدبر آیات کی نگامیں مندی ہوئی ہوں۔ جہاں تک پہلی شکل کا تعلق ہے اسے تلاوت کہنا تلاوت کی تو ہین ہے۔اس لیےاس کے مطلوبہ تلاوت ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔رہ گئی دوسری شکل ،تو وہ بھی تلاوت کامشروع ،مسنون اورمطلوب طریقہ نہیں ہے۔ کیوں کہ شریعتِ اسلامی نے اللہ کی یاد کے لیے جس نماز کی تعیین اور تلقین کی ہے وہ'' لب بندوگش بندوچشم بند'' والے طریق عبادت سے بالکل مختلف چیز ہے۔اس کی نوعیت خالص تصوراتی ریاض ہے کوئی لگا وُنہیں رکھتی۔اس میں انسان خدا کے تصور میں ڈوب تو ضرور جاتا ہے،مگر اس طرح نہیں کہ وہ اینے احساسات اورا پنی ذہنی اورفکری قو توں کو معطل کیے ہوئے ہو۔اس کے بہ خلاف اس کی آ تکھیں کھلی رہتی ہیں۔اور حکم ہے کہ کھلی ہی رکھی جائیں۔اس کے ہاتھ اور پاؤں ،سراور پیٹھ اور دوسرے تمام اعضا تچھوڑی تھوڑی دیر بعدسکون اورا دب کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اورممکن نہیں کہ اس کے بغیر بھی اس کی نماز ادا ہو سکے۔اس کی زبان حمد وشبیح اور تلاوت ِقر آن ہے بھی خاموش نہیں رہتی اور ضروری قرار دیا گیاہے کہ وہ ہرگز خاموش نہ رہے۔الیی نماز کے متعلق اس طرح کا کوئی گمان ہرگز بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے اندرانسان کی قوتِ فکروتد برکا غیرمتحرک رہنا کوئی قابلِ گوارابات ہوسکے گی۔اگریہ توت اپنا کام نہ کررہی ہوتو پھراس حمد تشبیج اوراس تلاوت قر آن کا کوئی حاصل آخر کیا ہوسکتا ہے جس میں انسان کی زبان برابرمصروف رہتی ہے؟ کیا پیخالی خولی لسانی گردش ایک فضول حرکت نه هوگی؟ اور کیااس طرح کی ہزار تشبیحیس اور تلاوتیں مل کربھی قلب انسانی میں کوئی گداز، کوئی انابت اور کوئی خشوع پیدا کرسکتی ہیں؟ ممکن نہیں کہ ان سوالوں کا جواب ا ثبات میں دیا جاسکے۔اور جب ان سوالوں کا جواب اثبات میں نہیں دیا جاسکتا تو اس بات سے بھی ا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ نماز میں بڑھی جانے والی ہرشے کو خصوصاً قر آن کوفکر وقد بر کے ساتھ یڑھا جاناحید بداہت ضروری ہے۔ کیوں کہ یہی فکروند بر، دولت خشوع کے خزانے کی شاہ کلید ہے اوراس دولتِ خشوع کا حال ہے ہے کہ اگروہ نہ ہونماز یکسر بے معنی ہوکررہ جاتی ہے۔ قرآن کوفکرو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی یہی اہمیت تو تھی جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورَ تِلِ الْقُورُ اَنَ تَرُتِیلًا کا حکم دیا گیا تھا اور جس کے پیشِ نظرآ پالیک ایک آیت کو الگ الگ اور ایک ایک حرف کونمایاں کر کے پڑھتے تھے:

كَانَتُ قَرْأَتهُ ترتيلا لا هذا و لاعجلة بل قراة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قرآته الية الية (زادالمعاد، جلداص: ١٩٠) "آية قرآن هُم هُم كر يراعة ته، روال روال اور جلد جلد نبيل يراعة تهد بلكه

ایک ایک حرف کو داخنج کر کے اور ایک ایک آیت کوالگ کر کے پڑھتے تھے۔'' ایک ایک حرف کو واضح کر کے اور ایک ایک آیت کوالگ کر کے پڑھتے تھے۔''

اوراس لیے فکری طور پر قرآن کے مطالب کواس طرح اپنی گرفت میں لیتے جاتے

تقے کہ:

إِذَا مَرَّ بِاللَّهِ فِيُهَا تَسْبِيُحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ .

"جب كى آيت شبيح سے گزرتے تواللہ كي شبيح كرتے، جب كى آيت سوال برآت تو الله تعالى سے مانگتے اور جب كوئى آيت تعوذ براھتے تواللہ كى بناہ مانگتے۔"

پھریہی خاص وج تھی جس کی بناپر آپ نے عام قر اُتِ قر آن پر نماز کے اندر کی قر اُت کو فضیلت عطافر مائی (قِرْ اَهُ الْقُرُانِ فِی الصَّلُوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرُ اَةِ الْقُرُانِ فِی غَیْرِ الصَّلُوةِ ۔ مشکُوة ) اور اس فضیلت کا عام ذہنوں کو اس طرح تصور دلایا کہ:

ثَلْثُ ايَاتٍ يَقُرَءَ بِهِنَّ اَحَدٌ كُمُ فِي صَلَوْتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ ثَلَثُ خَلُفُ ايَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. (ملم)

'' وہ تین آیتیں جوایک شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے اس کے لیے تین موٹی اور بھاری گا بھن . . .

اونٹنول سے بہتر ہیں۔"

اوراسی بناپرسب سےافضل نماز اسے قرار دیا ہے جو لمبے قیام والی ۔۔۔ دوسر کے فظوں میں کمبی قر اُت والی ہے ہو: اَفُضَلُ الصَّلُوةِ طُولُ الْقُنُونِ (ملم) "سب سے بہتر نماز وہ ہے جس میں لمباقیام کیاجائے۔"

سیساری تفصیلات اس حقیقت کو بالکل بے جاب کردیتی ہیں کہ نماز کی اقامت اس وقت کے نہیں ہوسکتی جب تک کہ قرآن کی قرآت میں زبان کے ساتھ دل و دماغ بھی شریک نہ ہوں۔

یہ ہیں وہ اہم شرطیں جن کا پورا کیا جانا نماز کو معیاری بنانے کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ چنزیں اگر نماز میں موجود نہ ہوں اور وہ ان سے ، یا ان میں سے ایک دو سے بھی خالی ہوتو یہ نماز کا قائم کرنا اور اس کی محافظت کرنا نہ ہوگا۔ ایسی نماز نہ تو تقمیر دین کی واقعی بنیا دبن سے گی ، نہ اس سے ان شمرات کی بھی توقع کی جاسکتی ہے جو قائم کی جانے والی نماز کے شمرات میں ہیں ۔ یہ نماز تو نفس اور شیطان کے ایک حملے کی بھی تا بنہیں لاسکتی ، وہ بھلا اعمالِ خیر کا سرچشمہ ہیں۔ یہ نماز تو نفس اور شیطان کے ایک حملے کی بھی تا بنہیں لاسکتی ، وہ بھلا اعمالِ خیر کا سرچشمہ اور احکامِ شریعت کی محافظ کیا ہے گئی ؟ بنی اسرائیل کی تاریخ عبرت ہمارے سامنے ہے۔ اور احکامِ شریعت میں وہ اس لیے چھوٹ گئے تھے کہ انھوں نے نماز کو قائم رکھنے کے بہ جائے اسے خواہش پرستی میں وہ اس لیے چھوٹ گئے تھے کہ انھوں نے نماز کو قائم رکھنے کے بہ جائے اسے ضائع کر دیا تھا۔ اور ریکوئی چھیا ہواراز نہیں کہ خواہش پرستی اور دین کی تاراجی میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

# عملى سوال

نماز کے متعلق جن باتوں سے نظری واقفیت ضروری تھی وہ ایک ایک کر کے سامنے آ چکیں۔ہم جان چکے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے لازی ثمرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس کا معیارِ مطلوب کیا ہے؟ پھرا نہی بحثوں میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی شخص نماز کی مدد کے بغیرا پنا فرضِ بندگی پورانہیں کرسکتا ،حتی کہ دنیا کے سب سے او نچے انسان اور سب سے بڑے پیغیر جمی اس سے مشتیٰ نہ رہے اور وہ بھی اپنی پیغیرا نہ ذمہ داریاں اٹھاتے رہنے کے لیے اس بات کے ضرورت مند سے کہ جمد و سیجے اور ذکر و نماز سے بیش از بیش تو انائی حاصل کرتے رہیں۔اب اس نظری واقفیت ہم سے مطالبہ کرتی نظری واقفیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فکر ونظر کی بیرونی سرحدوں سے ہٹ کرخودا سے قریب آ جاؤ اور دیکھو کہ تم کس جگہ کھڑے

ہو۔ تمہاری اپنی نمازوں کا کیا حال ہے؟ آیا وہ صرف پڑھ دی جاتی ہیں یا قائم بھی کی جاتی ہیں؟
اگر قائم کی جاتی ہیں تو ان میں اقامت کی شان کس قدر ہوتی ہے؟ اور اگر قائم نہیں کی جاتیں تو کن پہلوؤں ہے؟ ان کے ظاہر میں کیا کیا کو تاہیاں ہیں اور باطن میں کون کون کی خامیاں؟ پھر اس جائز دے کے بعد ان کی اصلاح کی فکر کرو۔ بیجائزہ اور بیفگر اصلاح مسلسل جاری رہے۔ اس مطالبے کو پورا کرسکنا اگر چہکوئی آسان بات نہیں، مگر اس کا پورا کر ناضروری بہ ہر حال ہے۔ کیوں کہ تم نے اپنے کندھوں پر جو'' بارامانت' اٹھایا ہے اسے لے کر دوقدم بھی نہیں چل سکتے۔ اگر نماز کے تارتمہارے دلوں میں خزانہ غیب سے قوتیں تھینج کر داخل نہ کرتے رہیں۔ تمہیں بیسلیم کرنا ہی بڑے گا کہ جو کام — خی اور اقامت دین کا کام — نبی اور اصحاب نبی کی بھی رات کی میٹی نیند قربان کے بغیر نہ ہو سکا ، اسے تم صرف قانونی انداز کی نمازیں پڑھ کر قیامت تک انجام میں نہیں سے سکتے۔

ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ ایسانہیں ہے جس سے کوئی صاحب ایمان ادنی سابھی اختلاف کرسکے۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کی عملی ترتیب قدر تا جائزے ہی سے شروع ہوگی۔ یہ جائزہ براہ راست بھی ہونا چاہیے اور بالواسطہ بھی ، براہ راست جائزے کی شکل یہ ہے کہ دیکھا جائے نمازوں میں وقت اور جماعت کی پابندی کس قدر ہوا کرتی ہے؟ رکوع و جود میں قرار و سکون کتنا ہوتا ہے؟ قرائت قرائت قرائن میں نظر و تدبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذبین ماسوا اللہ کی طرف سے کتنا کیسو ہوتا ہے؟ و آن میں انابت اور خشوع کس قدر کار فرما ہوتا ہے؟ بالواسطہ جائزے کا طریقہ یہ کہدو ہوتا ہے؟ دل میں انابت اور خشوع کس قدر کار فرما ہوتا ہے؟ وہ فخشاء اور مشکر سے ہمیں ہوتا ہے؟ وہ فخشاء اور مشکر سے ہمیں واقعتاً کتنا متنفر بنارہی ہیں؟ وہ دوسرے احکام شریعت کی پابندی کا ہمارے اندر کیسا داعیہ پیدا کر رہی ہیں؟ وہ دین اللہ کی اطاعت اور اقامت کے فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں کتنی طاقت بہم پہنچارہی ہیں؟ وہ دین اللہ کی اطاعت اور اقامت کے فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں کتنی کا اس کی صل مورت پوری طرح ہے جاب ہوکر سامنے آ جائے گی۔ جس کے بعدہم ہر آسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ان میں اقامت کی شان کس قدر ہے اور کس قدر نہیں ہے؟ وہ کس صد تک فیض عادت ہیں؟ اس کشف حال کے بعدہم پر جوفرض عائد ہوتا فی الواقع عبادت ہیں اور کس صد تک بیا الواقع عبادت ہیں اور کس صد تک میں اور کس صد تک بعدہم پر جوفرض عائد ہوتا

ہے وہ بھی واضح ہے اور جس طرح اس فرض کو ادا ہونا چاہیے وہ بھی کچھ غیر واضح نہیں۔اس لیے اب نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی اقامت میں جو نقائص ہوں انہیں پیہم کوششوں سے دور کرنا چاہیے اور نہ یہ بتانے کی حاجت کہ یہ کوششیں کام یاب اسی وقت ہوں گی جب کہ اقامتِ نماز کی غروری شرطوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ شرطیں پچھلے صفحوں میں تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں۔ آگے ضرورت صرف اپنے عزم کی اور مملی جدوجہد کی ہے۔و کَیُسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعیٰ۔

#### نماز تهجر كى مخصوص اہميت

اس سلسلے میں فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد کی بھی ایک مخصوص اہمیت ہے۔ گویہ نماز امت پر فرض نہیں ہے۔ گراس کی یہ نوعیت صرف قانون کی حد تک ہے، خصوصًا ان لوگوں کے حق میں جوعوام میں سے نہیں ہیں اور جوشہادتِ حق اور اقامتِ دین کاعلم تھا منے والوں میں ہراول میں جوعوام میں سے نہیں ہیں اور جوشہادتِ حق اور اقامتِ دین کاعلم تھا منے والوں میں ہراول دستے کی حیثیت رکھتے ہوں، جن کی راؤ مل رخصت کی نہیں بلکہ عزیمت کی ہو۔ یہ نماز امت پر اگر فرض نہیں کی گئی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک غیر معمولی مشقت کی موجب تھی۔ اس لیے شریعت نے اسے قانونی طور پر نفل ہی کے در ہے پر رکھا، کیوں کہ اس کا اصول بہی چاہتا تھا۔ مگر اس کے باوجود کلام الہی میں اس نماز کی جیسی پھر ترغیب دی گئی ہے وہ کسی صاحب نظر سے نفی نہیں۔ مثالی مومنوں کی جب وہ صفات گنا تا ہے تو بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ لیتا۔

سَّجَافَى جُنُو بُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِءِ (السجده: ١١) "ان كي پهلوراتول كوبسرول سے دور ہوتے ہیں۔" كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿ (الدَّاريات: ١٤) "دوه راتول ميں بہت كم سوتے تھے۔" وَالَّذِيْنَ يَبِيْنُوْنَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿ (الفرقان: ١٣) "جواني رائيل الشراعة بيں۔"

ہوا چارا کی ایچ رب سے سور جدہ وقیام یں رار کے ہیں۔ لہذا بینو صحیح ہے کہ بینماز فرض نہیں،مگر بینجمی غلط نہیں کہ بیالفاظ جومثالی اہلِ ایمان کی • ڪا

شان میں بار بار لائے گئے ہیں، ان کے بھی پچھ'' معنی' ہیں۔ان کا حق ہے کہ اس'' معنی' پر غور کیا جائے اور پھر اس'' معنی' کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہے'' معنی' سجھے وقت یہ بات ہر گز فراموش نہ ہونے پائے کہ تبلیغ وین کی مہم سرکرنے کے لیے آل حضرت صلی اللہ علیہ وکلم کو جس طرح عام نمازوں کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس طرح فیم اللَّیْلُ إلَّا فَلِیلُا کی ہدایت بھی فرمائی گئی تھی۔اور پھر اس ضمن میں'' قیام لیل' (یعنی نماز تہجد) کی مخصوص انہیت وتا ثیر پر یہ کہہ کر مہر تصدیق شبت کی گئی تھی کہ'' إنَّا سَنُلُقِی عَلَیْکَ قَوْلًا فَقِیلُا''(ہم تم ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں) اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے جس طافت کی ضرورت ہے اس کے حصول کے لیے رات کی نماز سب سے عمدہ اور موثر چیز ہے۔ کیوں کہ رات کا اُٹھنا ہر پہلو سے خوب تر ہے، اس پہلو سے بھی کہ اس میں (دل اور زبان کے درمیان) زیادہ کا اُٹھنا ہر پہلو سے خوب رست نکلی ہے بات خوب درست نکلی ہے۔ کو رائی نیا شیئة اللّیٰلِ هِی اَشَدُ وَطُا وَافُومُ قِیْلًا) یہ بات آپ پورے قرآن میں کی اور نماز رائی نا شیئة اللّیٰلِ هِی اَشَدُ وَطُا وَافُومُ قِیْلًا) یہ بات آپ پورے قرآن میں کی اور نماز کی برداشت پیدا کرنے میں نماز جیوت کا اعلان نہیں کہ'' قولِ ثقل'' کے اٹھانے کی قوت برداشت پیدا کرنے میں نماز جیوت کا اعلان نہیں کہ'' قولِ ثقل'' کے اٹھانے کی قوت برداشت پیدا کرنے میں نماز جیوت کا اعلان نہیں کہ'' قولِ ثقل'' کے اٹھانے کی قوت برداشت پیدا کرنے میں نماز جیوت کا اعلان نہیں کہ'' قولِ ثقیل'' کے اٹھانے کی قوت برداشت پیدا کرنے میں نماز جیوت کی ایک متاز حیثیت ہے؟

## عام اذ كار

عام نمازوں کے بعد نماز تہجدہی کی طرح کچھ خاص دعا کیں اور چندخاص اذکار بھی ہیں جن کے پڑھتے رہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبر دست ترغیب دی ہے کیوں کہ نفس کا تزکیہ کرنے اور ایمان کو مضبوط اور فعال بنانے میں بیاذ کار بھی بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ جہاں تک قانون کا سوال ہے، اس کی زبان نے تو تہجد ہی کی طرح انہیں بھی فرض اور واجب قرار نہیں دیا ہے۔ کی ایمانی افادے کی زبان سے ان کو ایسا ہی کچھ بتایا گیا ہے۔ قرآن نے جس طرح بندگانِ حق کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ میٹھی نیند کے مزے چھوڑ کر رات کی کتنی ہی گھڑیاں رکوع و تبعود میں گزاردیتے ہیں، اسی طرح ان کا ایک عام وصف یہ بھی بتا تا ہے کہ وہ بالعموم اللہ کا ذکر کرتے اور اس سے التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی برزبانِ حال اور بہ زبان قلب تو اللہ کی یا دان کا دوا می

وظیفہ زندگی ہے، ہی، برزبانِ قال بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تبیج ان کے شب وروز کے کتنے ہی حصوں کا محبوب ترین مشغلہ ہے (یَڈکُووْنَ اللّٰہ وَلِیہًا وَتُعُوّدُا وَعَلیٰ جُنُو ہِمِم )۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحموں سے کو لگائے اور محاسبہ اعمال کے خوف سے لزتے ہوئے اس سے دعا نمیں اور التجا نمیں کرتے رہے ہیں (یَدُعُونَ مَن بَاہُم خَوْفًا وَ طَمْعًا مُن )۔ رات کی سوئی ہوئی گھڑیوں میں اگر وہ محونماز ہوتے ہیں تو صبح کی نمودان کو تو بدو استغفار میں مشغول پاتی ہے (وَ بِالْاَسُحَامِهُم یَشْتَغُفِوُ وُنَ ﴿ ) ان ارشاداتِ اللّٰی سے معلوم ہوا کہ بیحہ و تبیح، یہ دعا و التجا اور بی تو بدو استغفار بھی سے مومنوں کی ایک ضروری صفت اور ایک نمایاں علامت ہیں۔ قرآن نے جس بات کا ان لفظوں میں اجمالی ذکر کیا ہے، اسی کی تفصیلات ہیں جوآ پ کو احادیث کے اندر ملتی ہیں اور جن سے نبی واصحاب نبی کی مثالی زندگیاں مزین نظر آتی ہیں۔ ان مسئون اذکار کو حدیث کی کتابوں سے یا دکر کے حسب تو فیق ان کا ورد کرتے رہنا، ایمان کی تازگی برقر ارر کھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ وسلم سے زیادہ کرتے رہنا، ایمان کی تازگی برقر ارر کھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ وسلم سے زیادہ و ثن قلب کے ملا ہوگا، مگر اس کا بھی حال خود آ گے، بی کی زبانی سنیے:

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَ إِنِّي لَاستُغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوُمِ مِأَةَ مَرَّةٍ (مسلم) "ميرے دل پر (بھی بھی) کچھ جاب سا آجاتا ہے اور دن بھر میں سوبار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔"

پھر ہمارے آپ کے دلوں کا کیا حال رہتا ہوگا! کاش ہم اس سے بے خبر نہ ہوتے۔

یہ اذکار اپنی روح کے اعتبار سے نماز سے کچھ الگ اور بے تعلق چیزیں نہیں ہیں ،

بلکہ نماز سے ان کا گہر اتعلق ہے ، اتنا گہر اتعلق کہ اگر ظاہری ڈھانچے کو بچ سے ہٹا دیا جائے اور

نظر صرف اصل روح پر رکھی جائے تو دونوں کو دو کہنا ممکن نہ رہ جائے گا۔ نمازی حقیقت کیا ہے؟
صرف اللّٰہ کی یا داور اس کی صفات اور لوازم صفات کا تذکر ہی تو جیسا کہ پچھلی بحثوں میں دلائل

کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ پھر نماز اور عام اذکار میں اس کے سوااور کیا فرق رہا کہ ایک کے ساتھ کچھ خاص جسمانی حرکتیں اور ہیئتیں بھی وابستہ ہیں اور دوسرے کے ساتھ نہیں ، نماز اپنا ایک

<sup>(</sup>۱) یا در کھنا چاہے کہ آپ نے یہاں اپنے دل کی جس کیفیت کو'' حجاب'' سے تعبیر فر مایا ہے وہ مقام ِ نبوت کے لحاظ سے حجاب تھی ، نہ کہ عام انسانی مقام کے لحاظ ہے۔

موز وں'' لباس'' بھی رکھتی ہےلیکن عام اذ کار کا کوئی لباس نہیں ہوتا غرض ، دونوں میں فرق اگر ہے تو صرف میہ ہے کہ نماز ذکر الّٰہی کی مکمل ترین ،موزوں ترین اورمؤثر ترین شکل ہے اور دوسرے اذ کار میں سیکمیلی شان نہیں ہے۔اس صورتِ حال کے پیشِ نظر حقیقتِ واقعہ جو کیجم متعین ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ نماز اصل ذکر ہے اور دوسرے اذ کار کی حیثیت فرع اور تتھے کی ہے، اور بیاذ کار دراصل نماز ہی کے معاون اور اس کے مقصد کے خادم ہیں۔اگر نماز امراضِ قلب کا اصلی اور بنیا دی نسخهٔ شفاہے توان اذ کارکواس کی امدادی خوراکیں سمجھنا جاہیے۔ نماز کامقصودیہ ہے کہ انسان ا پنے احساسِ بندگی پرغفلت کے پردے نہ پڑنے دے اور ہر وفت اللہ تعالیٰ کو بادر کھے۔اسی ہمہ وقتی یاد کی خاطر طلوع فجر ہے لے کرابتدائے شب تک اس کی حرکت وعمل کی ساری گھڑیوں کو نمازوں سے گھیردیا گیا ہے اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑ نے تھوڑے وقفے کے بعد کاروبارِ دنیا ہے الگ ہوکراللہ کے گھر میں آتا اوراس کے ذکر میں مشغول ہوتا رہے، تا کہ بار باراس کے فرضِ بندگی کی یادد ہانی ہوتی رہے۔اب جواس حکم کےساتھ بیتلقین بھی فرمائی گئی کہ ہرفرض نماز کے بعدا تی نفلیں اورادا کیا کرو، اتنی شبیحیں ، اتنی تحمیدیں اورا تنی تکبیریں بھی پڑھا کرو۔مسجد میں داخل ہوتو اپنے لیے رحمت کی اور اس سے نکلوتو ِرز قِ حسن کی دعا ئیں مانگو، جو کام بھی شروع کرو اللّٰد کا یاک نام لے کرشروع کرو، ہر بھلائی پر کلمہ شکراور ہرمصیبت پر کلمہ صبر کہو، یانی پینے کے بعد، کھانے سے فارغ ہوکر، چھینک آنے پر،سوتے وقت، بیدار ہوکر جتی کہ بیت الخلا جاتے ہوئے اوروہاں سے نکلنے پراس طرح اللّٰہ کا نام لیا کرو غرض ، زندگی کے مختلف مواقع پر جومختلف دعا ئیں اور تشبیحیں را صنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے توان کا مقصد صرف یہی ہے کہ نماز کی پیدا کی ہوئی یا دِخدا درمیانی اوقات میں بھی تاز ہ ہوتی رہے،ایسانہ ہو کہ دنیوی مصروفیتوں میں وہ ماند پڑ کررہ جائے۔ لیکن اس غیر معمولی اہتمام کے بعد بھی اگر غفلت اپنا کام کر جاتی ہے تو اس کے خصوصی علاج کے لیے پچھلے پہر کی بے تاب التجاؤں اور ندامت کے گرم آنسوؤں کا انسیری نسخہ موجود ہے۔ بینسخہ تجھی خطانہیں کرتا، کیوں کہایک توبیہ وقت ہی ایساپُرسکون اوراثر انگیز ہوتا ہے کہول میں بیداری ك جس آب سے آپ أجرآ تى ہے (إنَّ صَلوةَ الْحِرِ اللَّيْلِ مَشْهُو دَةٌ. ملم) دوسرےاس وقت رحمت ِ الٰہی بھی بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ رہتی ہے اورا پی مغفرت کے تخفے بخشنے

کے لیےخودگنہ گاروں کو پکاررہی ہوتی ہے 🕒

یہ ہنماز کے ساتھ ذکر و تبیج اور دعا و استغفار کا ربط ، اور یہ ہے وہ مشترک مقصد جس

کے لیے نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور ذکر بھی کیا جاتا ہے ، حمد و تبیج بھی کی جاتی ہے اور تو بہ و استغفار

بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مل کر مومن کو بلا شبہ ' دائم الذکر' بنادیتی ہیں۔ عقل باور نہیں کرتی کہ

ذکر الٰہی کے دوام کا اس سے زیادہ فطری اور مؤثر طریقہ کوئی اور بھی ہوسکتا ہے اور اس فطری اور کلی

نسخے کے بیجے استعال کے بعد بھی روحِ انسانی غفلت زدہ باقی رہ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات

بھی نا قابلِ تصور ہے کہ اس کلی نسخے کے کلی استعال کے بغیر بھی اساسِ دین کی تیجے ، متوازن ،
اطمینان بخش اور ٹھوس تغیر ہوسکتی ہے۔

# ذکر کے لیے فکر کی شرط

لیکن یادر ہے کہ کسی شے کواگر اس کے ضروری آ داب اور بنیا دی شرائط سے محروم کردیا جائے تو جا ہے اس کا نام نہ بدل سکے ، گراس کے مطلوبہ فوا کداور اشرات کی تو قع ہر گزباتی نہیں رہ سکتی۔ ایک جان دار کے جسم کا رشتہ جب تک روح سے باقی ہے ، آپ اس سے ہروہ فا کدہ اٹھا سکتے ہیں جواس شم کے جان داروں سے متوقع ہوتا ہے۔ گرکیا اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کی کوئی امید کی جاسکتی ہے ؟ ظاہر ہے کہ بھی نہیں ۔ ٹھیک یہی حال اذکار اور تسبیحات کا بعد بھی اس کی کوئی امید کی جاسکتی ہے ؛ ظاہر ہے کہ بھی نہیں ۔ ٹھیک یہی حال اذکار اور تسبیحات کا بعد بھی ہے۔ احادیث میں ان کے فضائل پڑھ کر انسان ایک مرعوب کن جرت میں پڑجا تا ہے۔ ایک ایک کلمی تشبیح کی بابت مخرصا دق علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ اس کے ادا کرنے پر فضائے آ سانی انوار و برکات سے معمور ہوگئی (۲) کیکن کیا زبان سے ادا کیا ہوا اور دانہ تسبیح پر فضائے آ سانی انوار و برکات سے معمور ہوگئی (۲) کیکن کیا زبان سے ادا کیا ہوا اور دانہ تسبیح پر

<sup>(</sup>۱) مشہور حدیث ہے کہ جب دو تہائی رات گزر چکتی ہے تو اللہ تعالی نچلے آسان پر نزول فرما تا ہے اور پکار تا ہے کہ ہے کوئی جو ججھے پکار ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں۔'' ( بخاری وسلم )

<sup>(</sup>۲) بخاری شریف میں حفرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رکوع سے اٹھتے ہوئے بہ آواز بلند' رَبَّنَا وَلَکَ الْحَمُدُ حَمُدًا کَشِیْرًا طَیِبًا مُبَارَکًا فِیهِ ''پڑھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد آ س حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' اسے لینے کے لیے تمیں سے زیادہ ملاکک نے باہم مسابقت کی۔'' (رأیث بضعة وثلثین ملکا یہتد رونھا ایھم یکتبھا اول)

یر ها ہوا ہر کلمہ اس تا ثیر کا حامل ہوسکتا ہے، سوال زری عقیدت کانہیں، بلکہ واقعہ کا ہے اور واقعہ کی بات پیہے کہ یہ پاک کلمات ہر حال میں ان روحانی برکات کا سرچشمہ نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کا بیہ اثراسی وقت ہوسکتا ہے جب کہوہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوں۔اس لیےاگران اذ کار کااصل فائدہ حاصل کرنا ہوتو ضروری ہے کہ جس وقت زبان سبحان اللہ کہ، اس وقت چشم تصور کے سامنے الله تعالیٰ کی وه شانِ پاکی و کبریائی مجسم ہوجواس کلمہ کے اندر پوشیدہ ہے۔اس وقت ذہن میں اس کلمے کا ایک سادہ سامطلب ہی پھر کر نہ رہ جائے ، بلکہ جاہیے کہ اس کی پوری معنویت اس پنقش ہوجائے اور اس کے دوررس تقاضوں کی صداسے وہ اچھی طرح گونج اٹھے۔اس طور برادا ہونے والے ایک ایک کلم تھیج سے اگر فضائے عالم معمور تحبی ہوجائے توبیکوئی حیرت کی بات نہیں اوراس طرح کے ایک ایک کلمہ حمد کو لینے کے لیے اگر فرشتے باہم مسابقت کریں تو انہیں ایسا کرنا ہی جاہیے۔لیکن اگر ذکراور حمد وسیج کا پیطریقہ نہ اختیار کیا جائے اورفکر وند براور اثریذ بری سے بے نیاز ہوکربس سبحہ گردانی ہی کوسب کچھ بھے لیاجائے تواس سے آپ اس فائدے کی تو قع ہر گزنہ كريں۔اگركريں گے تو دراصل اپنے آپ كوفريب ديں گے۔ذكر بلافكر كى مثال تو اس كارتوس کی سے جسے ہاتھ سے بھینک مارا جائے۔سب جانتے ہیں کہ کارتوس اپنا کام اسی وقت کرتا ہے جب اسے بندوق کی نال میں رکھ کر چلایا جائے۔اگر کوئی نادان اس کوڈ ھیلے کی طرح ہاتھ سے پھینک کر مارتا ہے اورمطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کرتا تو پیراس کا اپنا قصور ہے، کارتو س کانہیں۔اور اسے اپنے طرزِ استعال کی اصلاح کرنی جاہیے، نہ کہ کارتوس کی صلاحیت ِ کارپر بدگمانی۔ اس طرح ذکر الہی کے مطلوبہ فائدے بھی اسی وقت حاصل کیے جاسکتے ہیں جب کہ اس کے لیے طریقه بھی صحیح اختیار کیا گیا ہواور جس ذکر کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہوں دل ود ماغ میں اس کے معنی بھی اترتے جارہے ہوں۔ یہ معنی دل ود ماغ میں جس حد تک گہرائی میں اتریائے گااسی حدتک ان میں ایمانی کیفیت تازہ ہوگی اور اس گہرائی میں اتریانے کا تمام تر انحصار ذہن کی کیسوئی،دل کی توجہاورفکروند بریرہے۔

جن لوگوں کی نظر قر آن پر ہوگی ، ان سے بیرحقیقت پوشیدہ نہیں ہوسکتی کہ اصل ذکر زبان کانہیں ، بلکہ دل کا ذکر ہے۔حقیقی ذاکر وہ ہے جو ہروقت اللّٰد کواپنے سامنے یا کم از کم بیرکہ ا پنے کو اللہ کے سامنے موجود اور حاضر محسوں کرتا رہے۔عبادت کے وقت ہی نہیں، بلکہ دنیا کے دھندوں میں مشغولیت کے دوران بھی دل اسی کی یاد میں اٹکا ہوا ہو اور اس کی چشمِ رضا کے اشاروں سے بھی عافل ندرہے۔سور ہُ جمعہ کی مشہور آیت ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِهُوا فِي الْأَنْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَانْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا الله كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ۞ (الجمد:١٠)

'' جب نماز پوری کرلی جائے تو زمین میں پھیل جاؤاوراللہ کے فضل ( یعنی رزق ) میں سے (اپناحصہ ) تلاش کرواوراللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، تا کہ کام یاب ہو۔''

یہ آیت حقیقی ذکر الہی کی بہت بڑی شارح ہے۔اس نے جس طرح تلاشِ رزق کے ساتھ ذکرِ الہی کو جوڑا ہے،اس سے صاف نظر آ جاتا ہے کہ اصلی ذکر نام ہے معاشی جدو جہد جیسے دنیوی کاروبارا نجام دیتے ہوئے بھی خدا سے،اس کے احکام سے،اس کی حدود سے اوراس کے محاسبے سے بفکر نہ ہونے کا۔ دوسر لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا اصلی ذکر ہے کہ آ دمی کے دل میں اس کی یاد پیوست ہوجائے، بلکہ اس کی فطرت کی آ واز بن جائے اور خواہ اس کی زبان ماموش ہی نہیں بلکہ کسی اور کے ذکر میں مشغول ہو مگر جہاں تک اس کے دل کا تعلق ہے وہ بدستور یا دِش سے گون کے رہا ہو۔انسان کا اپنے مال باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو گہر اتعلقِ خاطر ہوتا ہے، زبان سے اس کاذکر وہ شاذ و نا در بی کرتا ہے، مگر اس کا دل اس کے'' ذکر'' سے بھی خالی نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی یاد کو اس طرح، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرا پنی فطری یا دواشت کا جو تا بابیا جو بی جو وہ بالا وہ بی می بڑھ کرا پنی فطری یا دواشت کا جن وہ نالیا جائے،اپیا جز وجوسب سے بڑا اور سب پر غالب ہو۔

یادِق کی یہی وہ کیفیت ہے جس کا پیدا ہوجانا ایک مومن کی سب سے بڑی اور سب سے بڑی اور سب سے بڑی اور سب سے محبوب ضرورت ہے، اور بیاس وقت تک پیدانہیں ہوسکتی جب تک کہ نماز ہوخواہ عام اذکار ہول۔ ان میں نظر وقد برسے کام نہ لیا جائے۔

ا مام غزالی رحمة الله علیه کے لفظوں میں تفکر ہی تمام بھلائیوں کی جڑاوران کی تنجی ہے۔ (فَالْفِکُو هُوَالْمَهُدَ ءُ وَالْمِفْعَا حُلِلْهَ مُرَاتِ تُحَلِّهَا۔ احیاءالعلوم،جلد مم) اگرید بات نہ ہوتی تو حضرت ابن عماسٌ مہ نہ فرماتے: رَكُعَتَانِ مُقُتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِّنُ قِيَامٍ لَيُلَةٍ بِلَا قَلْبٍ. (احياء العلوم، جلدم)

'' فکروند بر کے ساتھ پڑھی ہوئی دومتوسط درجے کی رکعتیں بہتر ہیں اس رات بھر کی نماز ہے جس میں پی تفکر نہ ہو۔''

## نماز اورعام اذ کارمیں توازن کی ضرورت

یہ بات بار بار بتائی جا پھی ہے کہ ذکر اللی کے باب میں بنیادی چیز نماز ہے اور نمازوں میں بھی فرض نماز۔ وہی ذکر کا اصلی طریقہ اور تز کیے کاحقیقی ذریعہ ہے۔ دوسرے اذکار کی حیثیت بالكل ضمنى ہےاورعملِ نماز كى محض مدد گار تدابيركى ہى۔اب ايك اور بات كوذ ہن نشيں كرلينا جا ہے جواسی امر واقعی کا ایک قدرتی تقاضا ہے۔اوروہ پیر کہنماز میں اورعام اذ کارمیں \_\_\_ ذکرالہی کے اصلی اور بنیادی طریقے میں اوراس کے شمنی وسائل میں \_\_فرقِ مراتب کاعملاً بھی پورا پورا لحاظ ر ہنا جا ہے، ایسانہ ہو کہ عام اذ کارہے ملی شغف اس طرح کا ہوجائے کہ ان کے بالمقابل نماز کا ضروری حق بھی ادا ہونے سے رہ جائے ، یااس سے وہ ذوقی لگاؤندرہے جو عام اذ کار سے ہو۔ اذ کاراورتسبیحات کے لیے تو گھنٹے وقف ہوں مگر نماز کے لیے صرف منٹ کام دے جائیں۔ یاد ر کھنا جا ہیے کہ اصل ، اصل ہے اور فرع ، فرع فیمنی اور مدد گار تدبیریں نہ تو اصل تدبیر کی کسی طرح قائم مقام ہوسکتی ہیں نہاس کی کسی بڑی کمی کا بدل بن سکتی ہیں۔اس لیے یادالہی اور تزکیبہ باطن کے سلسلے میں اصل اعتاد نماز ہی پر ہونا جا ہیے۔ عام اذ کار اور تسبیحات پر توجہ کاصحیح موقع اس پر زیادہ سے زیادہ وقت اور تو جدرینے کے بعد ہی آتا ہے۔ اذکار کامعاملہ تو پھر بھی دور کا ہے، خود فل نماز وں کا جتی کہ تہجد جیسی نفل نماز کا بھی دین میں بیوق تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے فرض نمازوں کی شانِ اقامت متاثر ہوجائے۔ایک صحابیؓ (حضرت سلیمان بن ابی حثمةٌ) فجر کی نماز میں ایک دن حاضر نہ یائے گئے ۔حضرت عمر رضی الله عنہ نے ان کی والدہ سے بدونت ملاقات اس کی وجہ دریافت کی توانھوں نے بتایا:'' رات میں وہ نماز پڑھتے رہے، شبح ہوتے وقت ان پر نیند کاغلبہ ہوگیا۔''یین کرآپ نے فرمایا:

لَانُ اَشُهَدَ صَلُوةَ الصَّبُحِ فِي جَمَاعَةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنُ اَنُ اَقُومَ لَكُنُ اَشُهُدَ صَلُوةً ) لَيُلَةً.

''نماز فجرکو جماعت سے اداکر نامجھے رات بھر نمازیں پڑھتے رہنے سے زیادہ محبوب ہے۔'' ایک حدیث قدسی میں ہے:

مَاتَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبُدِىُ بِشَىُءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضُتُ عَلَيْهِ. (بَارَي)

''میرابندہ جن چیزوں سے میراقرب حاصل کرتا ہےان میں سے کوئی دوسری چیز مجھ کو اتنی پیندنہیں جتنی کہوہ چیزیں جومیں نے اس پرفرض کرر کھی ہیں۔''

معلوم ہوا کہ فرض نمازوں کے مقابلے میں کوئی اور نمازیا ذکر کا کوئی اور طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ پہند ہے۔ نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، نہاس کے تقرب کا زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔اس لیے کوئی وجنہیں کہ سب سے زیادہ تو جہانہی پرنہ ہواورانہی کومنزلِ مقصود تک پہنچنے کا اصل ذریعہ نہ بنایا جائے۔

# نماز اورمسنون اذ کارہی پرحصر نا گزیر ہے

صحیح دین تغییر کے سلسلے میں جس طرح بیضروری ہے کہ نماز اور دیگر اذکار میں فرق مراتب بلحوظ رہے، اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر، یہ بھی ضروری ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انحصار بھی تمام کا تمام اسی نماز اور اس کے بعد انہی اذکار مسنونہ پر رکھا جائے اور ان کے علاوہ کسی ایسے طریقِ ذکر اور طریقِ عباوت کو اختیار نہ کیا جائے جو مسنون نہ ہو، جس کی شارع علیہ السلام نے تلقین نہ فر مائی ہو، جس کا آپ کی تعلیمات میں سراغ نہ ملتا ہو۔ کیوں کہ اللہ کا ذکر ایک تعبیدی چیز ہے اور دین کا بیا کی مانا ہوا اصول ہے کہ تعبدی امور میں اسی حد پر رُک جانا ضروری ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین ہوچکی ہے۔

یہاں قیاس واجتہاد کو دم مارنے کی مجال نہیں۔شارع علیہ السلام نے جو پچھ کہا اور کیا ہے اور جس طرح کیا اور کرنے کو کہا ہے،بس وہی ہمارے لیےسب پچھ ہے،ہم اس سے کسی شکل میں بھی آ گےنہیں جاسکتے۔ہم نماز کی ایک رکعت میں دو کے بہ جائے تین سجد نے نہیں کر سکتے ،دو رکعت کی فرض یا سنت نمازوں کو چار رکعت والی نہیں کرلے سکتے۔ زکوۃ کے نصاب کو دوسودرم سے گھٹا کرسودرم مقرر نہیں کر سکتے۔ روزے کی پابند یوں میں یا جج کے مناسک میں کچھاور اضافہ نہیں کرلے سکتے۔ حالال کہ اس طرح کی تبدیلیوں سے عبادت کا وقت اور ملی تعلق بڑھ جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے اس لیے بہ ظاہر ان تبدیلیوں کوستائش کا موجب ہونا چا ہے اور ان کی ترغیب دی جانا چا ہے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی کسی تبدیلی کی جسارت کے بعد انسان کا دائر ہ اسلام میں نکنا بھی وشوار ہوجاتا ہے، چہ جائے کہ اس کی تعریف و تحسین کی جائے۔ اور بیاسی لیے کہ امور عبادت میں رائے اور اجتہاد کی کوئی گئجائش ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: امور عبادت میں رائے اور اجتہاد کی کوئی گئجائش ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَنُ اَحُدَثَ فِی اَمُونَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنَهُ فَهُوَ رَدِّ۔ (بخاری، سلم)

"جس کی نے ہمارے اس معاملے میں (یعنی دین میں) اپن طرف سے کوئی ایسی
بات داخل کی جواس کی اپنی نہ ہو، اس کی ہیہ بات روکر دی جائے گی۔

اورىيكە:

كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةً. (ملم)

" دین میں پیدا کی ہوئی ہرنی بات گم راہی ہے۔"

عقل بھی کہتی ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیوں کہ عبادتی امور کا تعلق دین کے نہایت گہرے کتوں اور بڑی خفی صلحوں سے ہوا کرتا ہے، جن کاٹھیک ٹھیک ٹھیک علم اللہ کے سوااور اس کے بعد اس کے رسول کے سوااور کسی کو ہو بی نہیں سکتا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں اور ان چیزوں کی جومقد ار اور جو نوعیت متعین فر مادی ہے، ان سب کے بارے میں وبی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور مقد ارکی تحدید اور نوعیت کی تعین اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور مقد ارکی تحدید اور نوعیت کی تعین اس کے بہجائے دوسری کیوں نہیں گی۔ ہم اٹکل پچو سے کوئی قطعی وجدا گر قر اردے لیں گے اور اس پر قیاس کرکے کوئی ترمیم یا اضافہ تجویز کر لیس گے تو اپنے کو سخت خطرے میں ڈال دیں گے۔ اس بات کو ایک مثال سے تھیے ۔ ایک ماہر طبیب ایک مریض کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اس نسخہ میں وہ چند دوا ئیں لکھتا ہے، ہر دوا کی ایک خاص مقد ار درج کردیتا ہے اور ایک خاص ترکیب سے انہیں استعال کرنے کی ہوایت دے دیتا ہے۔ یہ بات کہ پوری قرابادین میں سے اس نے صرف انہی

دوچار دواؤں کو کیوں منتخب کیا؟ اور جن کومنتخب کیاان کی مقدارا تنی ہی اتنی کیوں رکھی؟ اس کی حکمت صرف وہی جان سکتا ہے،مریض نہیں جان سکتا۔اس لیےاسے نسخے میں کسی ردّ وبدل کاحق بھی نہیں پنچتا۔اس کا بھلا اس میں ہے کہ نسخ کو جوں کا توں استعال کرتا رہے۔اورٹھیک اس ترکیب سے استعال کرتا رہے جس کی اسے ہدایت ملی ہے۔ اب اگر وہ مریض ہوتے ہوئے طبیب کی پوزیشن سنجال لیتا ہے اور اپنے قیاس واجتہاد سے نننجے کے اجزاء میں ردوبدل کر دیتا ہے، کسی دوا کو نسخے کا خاص جزوسُن کریا سمجھ کراس کی مقدار کو بڑھالیتا ہے، یا بیہ خیال کرتے ہوئے کہ آخراس نسنح کی ہر دوامیرے لیےمفید ہی ہے تو کیوں نہ فلاں مزے دار دواکو دوگئی تین گئی كردول، اسے في الواقع دوگني تين گني كرليتا ہے، تو اس'' اجتہادُ' كا جونتيجه نكلے گا وہ بالكل ظاہر ہے۔ ممکن ہے اس نسخ میں اس طرح کی کسی مداخلت کے باوجود وہ اس مرض سے شفایا بھی ہوجائے، مگراس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ اس نے غلط نسخہ استعمال کرے ایے جسم میں کسی نے مرض کے جراثیم پیدانہیں کر لیے ہیں؟ یااپنے اخلاطِ بدن میں عدم توازن پیدانہیں کرلیاہے، جس کے نتائج ممکن ہے برسوں کے بعد کہیں جا کرظاہر ہوں؟ عبادات کی حیثیت یقیناً ایک نسخه شفا کی ہے، جو ہمار نے قبلی، ذہنی، فکری اور عملی، تمام امراض کے لیے طبیب گل اور شافی مطلق کا تجویز کیا ہوا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس نسخے کو بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے استعال کرتے ر ہیں۔ہم یہ قطعیت کے ساتھ ہرگزنہیں جان سکتے کہ اس'' نسخ'' کے اجزاء میں،ان اجزاء کی مقداروں میں،استعال کےطریقوں میں کیا کیامصلحتیں اس نے پیشِ نظرر کھی ہیں۔اس لیے اذ کار وتسبیحات ہوں یا کوئی اور عبادت ہو، ان میں ہم اینے قیاس سے کام لے کر کوئی ردّوبدل نہیں کر سکتے ۔خواہ وہ ردوبدل کی شکل میں ہو، یااضا نے کی شکل میں ۔اگر کریں گے تو یقین رکھیے كه پهران سے ٹھيک ٹھيک بالكل وہى مقصد،اپنی جامع ومانع صورت ميں، ہرگز حاصل نہ ہوسکے گاجو اللهاوررسول جاہتے ہیں کہ حاصل ہو۔ بیدوسری بات ہے کہ میں اس کا احساس ہی نہ ہونے یائے۔

غيرمسنون اذ كارواشغال

به ظاہریدایک مسلم می بات تھی ،ضرورت نہ تھی کہ اس کو بحث و گفتگو کا کوئی ضمنی موضوع

• ۱۸ اساسِ دین کی تغمیر

بھی بنایاجاتا، یااس کی یادد ہانی کی جاتی ۔ مگرواقعات کی دنیامیں جو کچھ بالفعل موجود ہے اس نے اس بات کومسلمنهمیں رہنے دیا ہے اور ایک بہت دور کے امکانی اندیشے کو بہت بڑاعملی مسئلہ بنادیا ہے۔صورتِ حال یہ ہے کہ نماز اور مسنون اذکار ہی پر اکتفا کرنے کے بہ جائے کتنے ہی غیرمسنون اذ کار اور اشغال بھی اپنائے جاچکے ہیں اور کچھ اس طرح اپنائے جاچکے ہیں کہ عابدیت کے تصور کے ساتھ ان کا تصور گویا چیٹ ساگیا ہے۔جس شخص کے عبادتی اعمال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہووہ محض ایک علم فتم کا دین دارتو ما نا جاسکتا ہے، مگرخواص کے زمرے میں ہرگزنہیں شار ہوسکتا۔ گویا دین داری اورعبادت گزاری کا او نیجا مرتبہان کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔ یہ صیح ہے کہ مختاط زبانوں نے ان چیزوں کوشر بعت کا جزواور تزیکے کی لازمی شرط نہیں کہا۔ مگریہ مان لینا بہت ہی مشکل ہے کہ زبانِ حال ہے بھی ان کوالیانہیں کہا جاتا ہے اور دینی ذوق پران کی عقیدت کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ مسنون اذکار و اعمال کی ہونی جا ہے۔ یہ صورت واقعہ مجبور کرتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ذراتفصیل سے کلام کیا جائے تا کہ معلوم ہوسکے کہ جب بات بہ جائے خود الیی مسلم اور اتنی واضح تھی تو اس کے باوجود کیا سمجھ کر ان غيرمسنون اذ كارواشغال كواختيار كرليناضيح اورمحمود، بلكه يحج اورمحمود سيهجى بره هركر مان ليا گيا؟ اور ية بحصنا كيون غلط تفا؟ اورقبول عام كے باوجودان مے مجتنب ہى رہنا كيون ضرورى ہے؟ ان اذ کارواشغال کواختیار کرنے کے جواز کے حق میں عموماً تین باتیں کہی جاتی ہیں:

ان اذ کارواشغال کواختیار کرنے کے جواز کے تن میں عموماً تین باتیں کہی جاتی ہیں:

(1) ذکر حق کے بیرطریقے وہ ہیں جوآل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ نشقل ہوتے چلے آرہے ہیں۔ ان کی آپ نے عام تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ بعض خاص اصحاب ہی تک انہیں محدود رکھا تھا۔ اس لیے یہ غیرمسنون نہیں ہیں۔

(۲) کتاب یاسنت میں وہ موجود تو نہیں ہیں، گر قلب کے اندرروحانیت پیدا کرنے میں وہ بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں، اس لیے ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، البتہ اتنی احتیاط کے ساتھ کہ انہیں کوئی شرعی اہمیت نہ دی جائے اور محض عارضی تدابیر کی حیثیت سے اختیار کیا جائے۔

(۳) پیطریقے اگر چه کتاب وسنت میں مٰدکورنہیں ہیکن مستنبط انہی کےاشارات سے

ہیں، جس طرح کہ فقہی احکام کتاب وسنت ہی سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ اس لیے انہیں غیراسلامی یاغیرمسنون نہیں کہاجا سکتا۔

آ ہے ان' دلیلوں'' کوتول کر دیکھیں کہان میں کتناوزن ہے؟

> "اے رسول! جو کچھتمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے (بلا کم و کاست لوگوں تک) پہنچاد واور اگرتم نے ایسانہ کیا توسمجھلو کہ تم نے اس کی پیغا مبری کا فرض ادانہیں کیا۔"

کون ہے جو بیگمان کرنے کی جمارت کرسکتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم اللی برعمل ورآ مدکا پورا پورا حق ادانہیں کیا؟ پھراس خیال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسی میں مشے کے بعض حصصرف اپنے اہل بیت ہی تک محدودر کھے جس کا آپ کی غایت بعثت یعنی تزکیے سے براہ راست تعلق تھا؟ چنال چہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ:

مَنُ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ حَدَّثَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنُزِلَ عَلَيْهِ فَقَدُ كَذَبَ. (بخارى،جلدوم)

'' جوکوئی تم سے یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پھھ اترا تھااس میں سے پچھ حصہ آ ہے نے چھیار کھا، تو یقین رکھو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔''

یاصولی حقیقت اس گمان کو گمانِ باطل قراردینے کے لیے بالکل کافی ہے۔لیکن مزید اطمینان کے لیے خودان حضرات کی زبان سے بھی اس گمان کی تر دیدس لیجے جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر حق کے بعض طریقے مخصوص طور پر بتائے تھے۔ ان حضرات میں سب سے زیادہ نمایاں اور مشہور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، بلکہ یوں کھے۔ ان حضرات میں سب سے زیادہ نمایاں اور مشہور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، بلکہ یوں کہے کہ اس' عنایت ِ خاص' کا اصلی حصے دار آپ ہی کو گھرایا گیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ''کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پرکوئی ایسی چیز سکھائی تھی جھاورلوگوں کو نہ بتایا ہو؟'' آپ نے جواب دیا:

لَا وَالَّذِی خَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَءَ النَّسُمَةَ اِلَّا فَهُمًا يُوْتِيُهِ اللَّهُ عَبُدًا فِی حَتَابِهِ.

(اعلام الموقعين ، جلداوّل)

"نبيس ، اس ذات کي شم جس نے نئے کو پھاڑ ااور جان کو پيدا کيا ہے ، ايمانہيں ہے ،

البته اُس فَهم کی بات دوسری ہے جواللہ اپنے کسی بندے کواپنی کتاب کے سلسلے میں
دے دیتا ہے۔''

دوسری دلیل کا'' صغریٰ' توضیح ہے مگر'' کبریٰ' اور نتیجہ دونوں غلط ہیں لیعنی اس بات کوتو سلم کرنے سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان اذکار واشغال میں روحانی تا ثیر ہے اور بڑی دل نواز تا ثیر ہے، کیوں کہ ان حضرات کو جھٹلا ناممکن نہیں جھوں نے ان کا تجربہ کیا ہے اور تجربے کے بعد ان کے متعلق تا ثیر سے بھرے ہونے کی گواہیاں دی ہیں۔ مگریہ بات کسی طرح صحیح نہیں تسلیم کی جاسکتی کہ جو چیز بھی اپنے تجربے میں روحانیت بخش محسوس ہووہ بہر حال اختیار بھی کی جاسکتی ہے؟ جاسکتی کہ جو چیز بھی اور تجربے میں اور خیاس ان کی نہیں آئی ہیں جن کے کچھ فوائد بہت جلد سامنے کیا کتنی ہی چیز یں ہمارے علم اور تجربے میں ایسی نہیں آئی ہیں جن کے کچھ فوائد بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں چل کر ان کی معنر تیں ان فوائد سے بھی بڑھ جاتی ہیں؟ اس طرح کیا ایسا

نہیں ہے کہ بہت می باتیں افراد کی انفراد کی مسلحتوں کے قل میں تو مفید ثابت ہوتی ہیں ہیکن دین وملت کی مجموعی مسلحتوں کو ان سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔اس لیے تجربے میں کسی طریق ذکریا شغل کافی نفسہ پُرتا ثیراورروحانیت بخش ثابت ہونا اس امرکی کافی وجنہیں کہ اسے قبول ہی کرلیا جائے اور قبول بھی اس طرح کے عملاً دین کے خاکے میں اس کارنگ بہت زیادہ گہرااورا بھرا ہوا ہو۔

اس بات کوایک مثال ہے مجھے اور مثال بھی ایسی جواس مسلے سے راست تعلق رکھتی ہے۔
ہے۔نصاریٰ نے روحانی مقاصدہ کی خاطر رہبانیت اختیار کر لیتھی، کیوں کہ ان کے خیال میں وہ'' وصول الی اللہ'' (اللہ تک چہنے) کا مؤثر ترین نسختھی اور ان کے تجربے میں وہ الی ہی ثابت بھی ہوئی تھی جس کی ایک گونہ تصدیق سے قرآن مجید نے بھی انکار نہیں کیا ہے۔ چناں چہوہ سچے راہوں کے متعلق فرما تا ہے کہ:

وَ لَتَجِدَنَّ اَقُرْبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَظراى الْحَالِي اِنَّ مَنْهُمْ وَلِيَّ الْمَنُوا الَّذِينَ قَالُوُلُ وَنَ ﴿ وَ إِذَا لَا لِلَّهُ مِعَ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ وَ وَإِذَا لَكَ إِنَّ مِنْهُمُ وَلِيَنَكُمْ مَتَوْيَضُ مِنَ اللَّهُ عِمِياً لَكُوْ وَنَ ﴿ وَلَا لَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلِي الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللللِلْ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ الللللِهُ الللل

خط کشیدہ لفظوں کوغور سے دیکھیے۔ ان نصاریٰ کے اندر، دعوتِ اسلام اور حاملینِ قرآن سے جومحبت، ان کے قلب میں جو گداز، باطن میں جوخشوع اور روح میں قبولِ حق کی جو آمادگی موجود پائی گئی وہ کس چیز کافیضان تھی؟ اس چیز کا کہ' ان میں قسیس اور راہب ہیں' بالفاظِ دیگر وہ فیضان تھی قسیسیت اور رہبانیت کا لیکن اس کے باوجود اسی رہبانیت کے بارے میں یہی قرآن یہ تھی فرما تا ہے کہ:

وَ رَهْبَانِيَّةٌ ابْتَكَ عُوْهَا مَا كَتَبْنُهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآء بِرِضُوانِ اللهِ فَمَا رَحُوهَا حَقَّ بِرَعَايَتِهَا ۚ رَالِدِ يَدِيكَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ الل

الحوف على عرف يجه المنظمة الم

یہ آیت اس بات کا صرح اعلان کررہی ہے کہ رہبانیت کوئی مشروع چیز نہ تھی، بلکہ ایک'' مبتدع'' چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے رسول نے ہرگز اس کی تعلیم نہیں دی تھی، یہ تو ان نصار کی کی اپنی'' ابتداع'' اور اپنی طرف سے نکالی ہوئی چیز ہے۔ اور انہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے تھا۔

قرآن حکیم کا یہ تبھرہ اسی رہبانیت کے متعلق ہے جس کی باطنی تا ثیر کے بارے میں ابھی ابھی اس کا اعتراف بھی آ بے کے سامنے آچکا ہے۔ بہ ظاہر ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں باتول میں تضاد ہے، مرجمیں معلوم ہے کہ قرآن تضاد بیانی سے یاک ہے۔اس لیے حقیقاً ان میں کوئی تضادنہیں اور بید دنوں باتیں دو بالکل الگ امور سے متعلق ہیں \_ پہلی آیت میں جس چیز کا اعتراف ہے وہ یہ ہے کہ رہبانیت قلبِ انسانی میں نرمی، خشوع ، خدا ترسی اور حق پیندی پیدا کرتی ہے اور دوسری آیت میں جس بات کا اظہار ہے وہ بیہے کہ نصاریٰ نے اسے اختیار کر کے غلطی کی ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے اور اس کے رسول نے بیراہ انہیں ہر گزنہیں بتائی تھی ، بیتو ان کی اپنی گھڑی ہوئی چیز ہے، ان کے اپنے ذوق اوراجتهاد کی تخلیق ہے اور بیا لیک ایسی بات ہے جونہ ہونی چاہیے تھی۔ مانا کہر ہبانیت کے اندرانھوں نے بڑی برکات کا مشاہدہ کیا،مگر جب انہیں اس کی ہدایت نہیں کی گئی تھی تو کسی بڑی حکمت اورا ہم ترمصلحت ہی کی بناپزنہیں کی گئی تھی۔اس لیےانہیں اسےاختیارنہیں کرنا جا ہے تھا۔ اور وہ بڑی حکمت اور اہم مصلحت ، جس کے پیشِ نظر الله تعالیٰ نے رہبانیت کو اس کی اثر آ فرینیوں اور روحانیت بخشیوں کے باوجوداینے بھیجے ہوئے دین میں شامل نہیں کیا، پڑھی کہوہ عام انسانی فطرت سے ہم آ ہنگ نہیں ہے، یہ فطرت جس معتدل راہ پر چل سکتی ہے اور چلنے کے

لیے بنائی گئی ہے، رہانیت اس سے دشوار تر ہے، نوع انسانی کے عمومی مزاج کے لیے وہ ایک بوجھ ہے۔اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے خلاف تھی کہوہ انسان کوآ راستہ تو خاص قتم کی فطری قو توں سے کرتا اور اسے کام وہ سونپ دیتا جوان قو توں کے لیے بار ہوتا ، یا پیر کہ ان کے حسبِ حال نہ ہوتا۔ بید ڈراصل نصاریٰ کا غلواوران کی تشدد پیندی<sup>(۱)</sup> تھی کہ انھوں نے اس بھاری بوجھ کوخود اپنے اوپر لادلیا۔ چناں چہان کے اس اقدام کا جو انجام نکلا اس سے بیہ حقیقت آخر کارتسلیم ہی کرنا پڑی کہان کا بیا قدام نہایت غلط تھا۔ کیوں کہ بیچ پیزمجموعی طور پران کے دین وملت کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوئی اور اس غلووتشد د کے بھاری تقاضوں کواگر دوحیار نفوس ز کیدنے اپنی غیر معمولی کوششوں سے پورا کربھی دیا تو ہزاروں نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دى... (فَهَارَ عَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) اوراس سے بھى بڑھ كرييكه به حثثيت مجموعى ملت كا دينى مزاج ابتر، غیرمتوازن اور غیر فطری ہوکررہ گیا،اس کے سامنے سے وہ اصل مقصد ہی اوجھل ہوگیا جس کے لیے وہ اور ساری نوع انسانی پیدا کی گئی ہے۔اگر بعض خوش آیندنتائج کے ساتھ ساتھ بیہ نامطلوب نتائج بھی اس مقدس رہبانیت کے بطن میں پوشیدہ نہ ہوتے تو عالم الغیب کی نگاہوں سے وہ مخفی نہ تھی، وہ خود ہی اپنی کتاب (انجیل) میں'' آیات محکمات'' کے ذریعہ اس کی تلقین فر ماديتا اورا پني شفاءٌ للمو منين شريعت ميں اس نسخ كو بھي ضرور درج كرديتا، اسے لوگول كى تجرباتی کاوشوں کے لیے نہ اٹھار کھتا۔ درال حالیکہ اس نے جو کتاب بھی بھیجی وہ ''مفصل''تھی، اورجسمقصد کے لیےوہ بھیجی گئی تھی اس کے ایک ایک گوشے کوواضح کر دینے والی تھی۔ پھر حیرت ہے اگراس کی بھیجی ہوئی کسی کتاب وشریعت میں وہی بات ذکر ہونے سےرہ جائے جس پر کمالِ بندگی کا انحصار ہو، جبیبا کہ رہانیت کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا اور اسی خیال کے تحت انھوں نے اسے اینایا تھا۔

مئلدر ہبانیت کے بیدو گوندرُخ ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں بیر حقیقت سمجھا دینے کے

<sup>(</sup>۱) چناں چەرسول الله صلى الله على وسلىم نے رہبانىت كوصاف لفظوں ميں تشدد پسندى قرار ديا ہے (فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوُا عَلَى اَنْفُسِهِمُ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَتِلُكَ بَقَايَاهُمُ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ وَرَهُبَانِيَّةَ بِابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمُ. ابوداوَد برحواله شَكُوة)

لیے بالکل کافی ہیں کہ اپنے تجربے میں کسی چیز کاروحانیت بخش ثابت ہوجانا اس بات کا ہمیں حق نہیں و ب و بتا کہ بلا دغدغہ اسے اختیار بھی کرلیں، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تشخیص وتلقین ضروری ہے۔ اس لیے ایسے اذکاروا شغال، جن کے ذکر سے رسول کی تعلیمات خاموش ہیں، خواہ تجربے میں کسے ہی مفید ومؤثر کیوں نہ ثابت ہوں، بہ ہر حال احتیاط کے قابل ہیں۔ کیوں کہ اس خاموثی کا مطلب اس کے سوااور کچھ نہیں کہ یہ چیزیں اس مقصد کے حصول میں ہمر پہلو سے مفید وموافق نہ تھیں جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ورنہ یمکن نہ تھا کہ اللہ تعالی انہیں اپنی تعلیمات میں جگہ نہ دیتا، کیوں کہ وہ عالم الغیب ہے، کوئی بات اس کیلم سے پوشید نہیں۔

رہی بیتاویل کہان اذ کارواشغال کوکوئی شرعی اہمیت نہیں دی جاتی اوراضیں محض ایک تدبیر کے طور پراختیار کیا جاتا ہے،تو بیفکری اعتبار سے ایک غلط تاویل ہے اور عملی اعتبار سے تقریباً ایک مفروضہ ہے۔

فکری طور پرید کیوں ایک غلط تاویل ہے، اسے مجھنے کے لیے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے۔

ہم جو پھر تے ہیں اس کی دوشہ میں ہوتی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل بالکل د نیوی نوعیت کی ہوتی ہے اور وہ اپنے اصل مزاج کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اخلاق یا فد ہیت کا رنگ کہیں نہ ان کے اندر ہوتا ہے نہ باہر۔ مثلاً کھانا بینا کھیتی کرنا، بیو پار کرنا، صنعتیں چلانا، مکان بنانا، کنوئیں اور تالاب تعمیر کرنا وغیرہ۔ چناں چہ تابیر خل ( کھجوروں کے گا بھوں کو باہم ملادینے ) کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا کہ یہ تہمارے د نیوی کام ہیں، تہم لوگ ان کو بہتر جانتے ہو۔ (اَنْتُمُ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْیَا مُحُمُ ) ان کے بالمقابل دوسرے کام وہ ہوتے ہیں جو اپنی ظاہری ہیئت کے لحاظ سے بھی دینی رنگت کے ہوتے ہیں اور اپنے اصل مزاج کے اعتبار سے بھی جنصیں دیکھ کر ہر خص آپ سے آپ بھھ لیتا ہے کہ بید میں اور اپنے اصل مزاج کے اعتبار سے بھی جنصیں دیکھ کر ہر خص آپ سے آپ بھھ لیتا ہے کہ بید مذہبی کام ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ بید دوسری قتم کے کام کہنے میں ہمیشہ دینی ہی کہے جائیں گے ،خواہ ان کے اندر کوئی دینی روح ہویا نہ ہواور چا ہے اللہ کے حضوران کا کوئی وزن ہویا جائیں گے ،خواہ ان کے اندر کوئی دینی روح ہویا نہ ہواور چا ہے اللہ کے حضوران کا کوئی وزن ہویا جائیں گے ،خواہ ان کے اندر کوئی دینی روح ہویا نہ ہواور چا ہے اللہ کے حضوران کا کوئی وزن ہویا جائیں گے ،خواہ ان کے اندر کوئی دینی روح ہویا نہ ہواور جائیں گا

نہ ہو۔ البتہ جوکام پہلی قتم کے ہوتے ہیں وہ اصلاً دنیوی ہوتے ہوئے بھی دین وشریعت کے دائرے ہیں آ جاتے ہیں۔ اور بیاس وقت ہوتا ہے جب ان میں کوئی اعتقادی یا اخلاقی نقطہ نظر کام کرنے لگا ہے۔ مثلاً کھانا اگر کوئی شخص البیا کھاتا ہے جوغیر اللہ کی نذر کا ہو، تو اب یہ کھانے کا کام مذہب کے دائر ہ بحث میں آ جائے گا اور مذہب اسے حرام اور عذاب کا موجب قرار دے دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا یہ نیت کرکے کھاتا ہے کہ اس سے جوجسمانی قوت حاصل ہوگی، اسے راہ خدا میں خرج کروں گاتو کھانے کا یہ کام ایک دینی کام اور عبادت کا فعل بن جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی دنیوی کام اس طرح کے کسی دینی کام اخلاقی نقطہ نظر کے درآنے سے دینی بن جاتا ہے، اس وقت بھی وہ اصلاً اور بالذات دینی کام نہیں بن جاتا ہے، ملکہ پھر بھی بالغیر ہی دینی کام رہتا ہے۔

اس اصول کی روشنی میں ابغور کیجیے کہ اذکار واشغال اور اور ادو وظائف کس قتم کے کام ہیں؟ کیاوہ اصلاً اور بالذات دنیوی امور ہیں کہ دین کے دائرے سے باہر سمجھے جائیں۔اور اگراندرآ ئىي بھى تو عارضى طور يركسى ندہبى يا اخلاقى نقطة نظر كاسہارا لے كرہى آئىيں؟ كياكسى شخص کوذ کر کرتے اور وظیفہ پڑھتے و کیچ کر کوئی پی گمان کرسکتا ہے کہ پیشخص ایک دینوی کام کررہا ہے؟ ظاہر ہے کہ صورتِ واقعہ بی قطعاً نہیں ہے بلکہ بیامور سرایا امور دین ہیں۔ وہ اپنے مزاح اوراینی ہدیت ، دونوں اعتبار سے دین نوعیت رکھتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ عبادتی نوعیت رکھتے ہیں۔ بھلااللہ کے ذکر وفکر کودین وشریعت سے باہر کون قرار دے سکتا ہے؟ لوگوں نے تصورِ دین پرانتہائی ظلم کیا ہے۔اس کی بڑی بے دردی سے کاٹ چھانٹ کی ہے۔ زندگی کے تمدنی، عالمی، اجماعی حتی کہ اخلاقی مسائل تک کو ایک ایک کر کے اس کے حدود سے باہر کردیا ہے۔ مگریہ جرأت آج تک کسی کونہیں ہوسکی ہے کہ وہ عبادت کو، نماز روز ہے کو اور اللہ کی یاد کے طریقوں کو بھی دین کے تصور سے خارج کردے۔اس کے بعد پھر دین میں آخررہ ہی کیا جائے گا ،سوائے اس کے کہ وہ ایک لفظ ہو بےمعنی، ایک اسم ہو بلاسٹی ؟اس لیے اذ کار واشغال کوامور عبادت سے خارج مسمحصناممکن ہی نہیں۔وہ بالذات امورِعبادت ہیں، وہ صورتاً بھی دینی کام ہیں اور حقیقتاً بھی اور دین وعبادت کے سوااور کچھ نہیں ہیں۔ پھرایسے امور کوشری اور دینی حیثیت نہ دینے کی گنجائش ہی

کہاں رہ جاتی ہے؟ وہ کب اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ ان کوشر کی نوعیت اور اہمیت دیں تو انہیں حاصل ہو؟ ان کو پیمقام تو آپ ہے آپ حاصل ہے۔

عملی اعتبارے اسے محض ایک تدبیر سمجھنا تقریباً ایک مفروضه اس لیے ہے کہ جس چیز کو تزکیر کیئے نفس اور وصول الی اللہ کے معاملے میں اتنا مؤثر یقین کیا جاتا ہے کہ نماز اور مسنون اذکار کے ہوتے ہوئے بھی اس سے بے نیازی نہیں ہوپاتی ، اس کی مرغوبیت کوئی معمولی درجے کی ہوئی نہیں سکتی اور جو چیز غیر معمولی حد تک مرغوب خاطر ہواسے عارضی اور غیر اہم تدبیر بس کہنے ہی کو کہا جا سکتا ہے۔

ر ہی تیسری دلیل تواس کی بنیا د' قیاس مع الفارق'' پررکھی گئی ہے، دوسر لے لفظوں میں یہ کہ فی الواقع اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ٰاگر چہ بیاذ کارواشغال کتاب وسنت میں موجو ذنہیں ہیں، مگروہ بزرگوں کے روحانی اجتہادات ہیں اور کتاب وسنت ہی کے اشارات ے مستنبط ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ معاملات اور ظاہری مسائل کے سلسلے میں اجتہاد ے کام لیا گیا ہے اور کتاب وسنت سے بے شارفقہی احکام کا استنباط کیا گیا ہے۔لیکن یہ بات اس وقت صحیح مانی جاسکتی ہے جب کہ عقل اس' روحانی اجتہاؤ' کی ضرورت کا انکار نہ کرتی ہواور نقل (یعنی کتاب وسنت ) سے اس کا حکم یا کم از کم اس کی اجازت ہی ثابت ہو۔ جبیبا کفقہی اجتہاد کا معاملہ ہے کے عقل سے اس کی ضرورت اور نقل سے اس کی اجازت، ملکۃ کم، بالکل واضح طوریر ثابت ہے۔ عقلاً فقہی اجتہادی ضرورت اس لیے ہے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ زندگی کے مسائل اورمعاملات بھی نت نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں،اس لیےان میں اسلام کا نقطهُ نظر معلوم کرنے کے لیےاجتہاد کیے بغیر حارہ نہیں ۔علامہ ابن رشد کے لفظوں میں '' عقل قیاس واجتہاد کی ضرورت پرشاہدہے۔ کیوں کہ لوگوں کو پیش آنے والے معاملات لامحدود ہیں اور خداور سول کے ارشادات، نیز آ لحضرت صلی اللّه علیه وسلم کے افعال واقر ارات به ہرحال محدود ہی ہیں اور بیہ ا یک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ لامحدود اورمحدود میں برابری نہیں ہو کتی۔'' (مقدمہ بدایۃ المجتبد ) ابنقل کو کیجیےاوررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے ارشادات،صحابہ کے اجماع،خلفائے راشدین کے اسوے،غرض جہال سے حیاہے اس اجتہاد کی ضرورت اور مدایت کا ثبوت لے

لیجیے جتی کہ قرآن کے متعدداشارات تک میں اس کی تائید ملے گی۔مثال کے طور پرصرف چند حوالے ملاحظہ ہوں:

حضرت عمرض الله تعالى عنه في جب قاضى شُرتَّ كاتقر ركيا تو أنهيس بدايت فرما فى كه: مااستبان لك من كتاب الله فلا تسئل عنه فان لم يستبن فى كتاب الله فمن السنة فان لم تجده فى السنة فاجتهد رأيك.

(اعلام الموقعين ، جلدا ول)

'' جس قضیے کا صاف حل تمہیں اللہ کی کتاب سے مل جائے اس کے متعلق پھر کسی اور طرف ندر جوع کرنا اور اگر کتاب اللہی میں نہ ملے تو سنت سے رجوع کرنا اور سنت میں بھی نہ ملے تو ان کی رائے سے اجتہا دکرنا۔''

اسی طرح حضرت عمرٌ کے ان ہدایت ناموں میں جووہ وقتاً فو قتاً حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے نام بھیجا کرتے تھے، یہ الفاظ ملتے ہیں:

... ثم الفهم. الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس فى القرآن ولاالسنة ثم مقائيس الا مور عند ذلك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى اجها الى الله و اشبهها بالحق.

'…پھران معاملات میں، جوتمہارے سامنے آئیں اور فیصلے کے لیے پیش کیے جائیں گران کا واضح جواب نہ تو قر آن میں ملے نہ سنت میں، خوب خوب خور کرلو، پھراس وقت ان مسائل کے لیے قیاس کرواور (نصوص میں) ان کی جو مثالیں ہوں انہیں پچانو اور اب ان کے اس حل کو قبول کرلو جوتمہاری صواب دید میں اللہ کے نزدیک پیندیدہ تر اور حق سے قریب تر نظر آئے۔''

بقول علامه ابن قیم حضرت عمرٌ نے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں بیطر زِعمل اختیار کیا، مگر کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ، جواس بات کا ثبوت ہے کہ بیتمام صحابہ کرام گا کا اجماعی اور منفق علیہ مسئلہ ہے۔ (ایضا) رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كويمن كا گورنر بنا كر بيجة بين كه بين ، بيجة وقت ان سے پوچھة بين كه "معاملات كا فيصله كيسے كروگے؟" وہ جواب دية بين كه "كتاب الله يمن كسكے كا جواب نه ملے تو كيا كروگ بالله يمن كى مطابق فيصله كروں گا۔" آپ پھر كيا كروگ ؟" وہ كہتے بين كه "اس وقت سنت رسول كے مطابق فيصله كروں گا۔" آپ پھر دريافت كرتے بين كه "اورا گرسنت رسول بھى كوئى جواب نه دے تب؟" وہ عرض كرتے بين كه :

''اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کروں گا۔'' یہ جواب سن کر زبانِ رسالت صرف اس کی تصویب ہی نہیں کرتی بلکہ اس پر سیہ کلمات ِشکر جاری ہوجاتے ہیں:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَقَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا يَرُضَى بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترندى، ابوداؤد، دارى بحواله عَكُوة)
"شرب الله عَلَيْهِ رسولً كفرستاد كواس بات كى توفيق بخشى جواس
كرسول كو پنند ہے۔"

یہ ہے ظاہری مسائل میں اجتہاد وقیاس کی ضرورت اور اجازت پرعقل وُقل کا اتفاق۔ لیکن کیا تزکیۂ نفس اور اصلاحِ باطن کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے؟ کیاعقل اس کے لیے بھی اجتہاد کی کسی واقعی ضرورت کا اظہار کرتی ہے؟ اور کیا کتاب وسنت کے اندراس کے بارے میں بھی کوئی حکم نہ سہی ،کوئی اجازت ہی موجود ہے؟ ان دونوں باتوں کا جواب قطعی طور پرنفی میں ہے۔

چناں چی حقلی پہلو سے دیکھیے تو بداہۃ محسوس ہوگا کہ رفتارِ زمانہ کے ساتھ ساتھ باطن کے مسائل بھی نئے نئے نہیں پیدا ہوا کرتے ، کیوں کہ ایسے نئے مسائل پیدا اس وقت ہو سکتے تھے جب کہ زمانہ کے تغیر کے ساتھ قلوبِ انسانی کے بنیادی حقائق میں بھی کوئی تغیر ہوجایا کرتا۔ اور یہ ایک الی بات ہے جس کا شاید کوئی بھی دعویٰ نہ کر سکے ۔ یہ حقائق جیسے کل تھے ویسے ہی آج بھی ہیں اور ہزار برس بعد بھی ویسے ہی رہیں گے۔ انسان کی باطنی بیاریوں میں ماضی ، حال اور مستقبل کا فرق کوئی جو ہری فرق نہیں کیا کرتا ، جو بیاریاں زمانۂ رسالت میں دلوں کو بیار کرتی مستقبل کا فرق کوئی جو ہری فرق نہیں کیا کرتا ، جو بیاریاں زمانۂ رسالت میں دلوں کو بیار کرتی

تھیں وہی آج بھی انہیں لاحق ہوا کرتی ہیں۔ پس اگر اصلاح باطن اور تزکیۂ نفس کا مدعا اس کے سوااور پچھنیں ہے کہ نفس انسانی کو کفر، شرک، نفاق، و نیا پرسی ، ماد یت ، غفلت، آخرت فراموثی ، بخل، حرص، شہوت ، غضب اور انباع خواہش وغیرہ روگوں سے پاک کر کے اللہ کا سچا پرستار اور مخلص طاعت گزار بنادیا جائے تو یقین کرنا چاہیے کہ عہدر سالت میں بھی بیر وگ اسی طرح دلوں کولا گوہوا کرتے تھے ، جس طرح کہ آج ۔ پھر اس یقین کے بعد دوسرایقین بیر کرنا چاہیے کہ ان روگوں کے علاج کے لیے کسی نئے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ، اللہ اور اس کے رسول نے جو نئے تیوں مطلوب ہونے گئے؟ اور جب نئے علاج اور نئے نئے بیاریاں نئی نہیں تو علاج کے نئے کیوں مطلوب ہونے گئے؟ اور جب نئے علاج اور نئے نئے کئوں کے ضرورت نہیں تو کسی اجتہادی ضرورت کیا رہی؟ ضرورت تو در کنار اس کی گنجائش ہی کہاں سے نئل سکتی ہے؟

نقل کے پہلو سے دیکھیے تو کتاب وسنت اس اجتہا دِروحانی کی اجازت سے یک سر خاموث نظر آئیں گی، بلکہ بالواسطہ اس سے خاموش نظر آئیں گی، بلکہ بالواسطہ اس سے دوئی ہوئی بھی دکھائی دیں گی۔ چناں چہر ہبانیت اختیار کرنے پرقر آن نے نصار کی کے حق میں جس ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے اس کی زد سے خود اس کے اپنے پیرووں کے روحانی اجتہاد و استنباط کا رویہ بھی باہر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس بناپر نہیں کہ دونوں بالکل ایک ہی ہی چیزیں ہیں، بلکہ دین کے اس اصول کی بناپر کہ عبادتی امور میں اجتہاد واستنباط سے کام لے کرکوئی اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ آخر بیر ہبانیت بھی کیا چیز تھی؟ کیا وہ ایک ایسا خانہ ساز نظر پرتھی جس کے خانہ ساز ہونے کا خود اس کے عقیدت مندوں کو بھی اعتراف تھا؟ اور کیا انھوں نے یہ بھی ہوئے اس اختیار کررکھا تھا کہ انجیل سے اس کا کوئی لگا و نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا خیال کرنا صحیح نہ ہوگا۔ کیوں کہ نفسیاتی طور پر یہ بات پچھکل سے اس کا کوئی لگا و نہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا خیال کرنا صحیح نہ ہوگا۔ کیوں کہ نفسیاتی طور پر یہ بات پچھکل سے اس کا کوئی لگا و نہیں؟ قابر ہوگا۔ یہ باز کوزم دی فی مقسیت اور رہانیت کواس طرح کے علم واعتراف کے باوجود اپنالیا ہوگا۔ یقیناً انھوں نے اس رہبانیت کور میں بیادی کیا جیار کیا تھی کا اصل مغز ہی شمھے کر اپنایا ہوگا اور انجیل ہی گی آئیتیں اس کا حضرت عسلی علیہ السلام کی تعلیمات کا اصل مغز ہی شمھے کر اپنایا ہوگا اور انجیل ہی گی آئیتیں اس کا حضرت عسلی علیہ السلام کی تعلیمات کا اصل مغز ہی شمھے کر اپنایا ہوگا اور انجیل ہی گی آئیتیں اس کا

انہیں سرچشمہ نظر آئی ہوں گی اورانہی ہے انھوں نے اس نظریے کا استنباط کیا ہوگا۔ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کیا نجیل کے اندراس طرح کی آپیش تھیں جن کو ربهانيت كاسر چشمة مجهااور بنايا جاسكتا تها\_اس كى ان چندعبارتوں يرنظر ڈال لينا كافي ہوگا: " شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ جو کوئی تیرے دا ہے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیردے۔اورا گرکوئی نالش کر کے تیرا کرتہ لیناچاہتو چوغہ بھی اسے لیے لینے دے۔اور جوکوئی تحقی ایک کوس بیگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دوکوس چلاجا۔'' (متی۔یا۔۵) " ا<u>نے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو</u> بیم خدااور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ۔ اس لیے میں تم ہے کہتا ہوں کہ ایں جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھا ئیں گے اور کیا پئیں گے اور نہا ہے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ ہوا کے برندوں کودیکھو۔ الخ''(متی،باب۲) '' يبوع نے اس سے كہا' اگر تو كامل ہونا جيا ہتا ہے تو جا اپنامال واسباب بچ كرغريبول سپچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسان کی بادشاہی میں داخل ہونامشکل ہے۔اور پھرتم ہے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مندخدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔'' (متى،باس١٩) '' ایک اورشا گرد نے اس سے کہااے خداوند! مجھے اجازت دے کہ پہلے جاکراپنے باپ کو دفن کروں۔ بیوع نے اس سے کہا تو <del>میرے پیچھے چل اور مردول کو اپنے</del> م دے دن کرنے دے۔'' (متى،باس۸) '' پس اگر تیری داہنی آئکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کراینے یاس سے پھینک (متى، ماس۵) "ا بیت صیدا! تجھ پرافسوں! کیول کہ جومجزےتم میں ظاہر ہوئے اگر صوراور صیرا میں ہوتے تووہ ٹائے اوڑ ھرکرخاک میں بیٹھ کرکٹ کے توبہ کر لیتے'' (متی،باپاا) انعبارتوں برنظر ڈالیے، ہاکھنوص خط کشیدہ الفاظ پراور پھر فیصلہ کیجیے کہ انجیل کے اس

طرح کے فقرے رہانیت سے کوئی لگا وُر کھتے ہیں یانہیں؟ اورا گرانسان کا ذہن دین کے گوشوں

تک پہنچ کر متوازن طریقے پر سوچنے کا عادی نہیں ہے تو وہ ان فقروں میں رہبانیت کی طرف
اشارہ محسوس کرسکتا ہے یانہیں؟ کیا بیہ کوئی قیاس کی بات ہے کہ انجیل میں ایسے ایسے جملے موجود
ہوں اوران کے موجود ہوتے ہوئے بھی نفرانی ہزرگوں نے رہبانیت کوان کی'' سند'' پر نہا ختیار
کیا ہو، بلکہ آزادانہ اور من مانے طور پر اختیار کرلیا ہو۔ یقیناً شریعت اور کتاب اللی سے اتن

بر بروائی ان خدا ترسوں سے ہرگز متوقع نہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ رہبانیت کا نظریہ، انجیل
سے بے تعلق ہوکر بالکل آزادانہ طریقے پر ہرگز نہیں قائم کیا گیا تھا، بلکہ اس کے اسی طرح کے
الفاظ سے اس کا استناط کیا گیا تھا۔

اب اگر قرآن نصاری کے اس اجتہاد واستباط کو' ابتداع' محصراتا ہے اوراسے ان کی ایک ناپندیدہ حرکت قرار دیتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا یہی فتویٰ ان اذکار واشغال پر بھی راست نہ آئے جوخود اس کے پیرووں نے اس کے اور اس کے لانے والے کے کلام کے ''اشارات' سے اجتہاد کر کے نکالے ہوں خصوصاً ایس شکل میں جب کہ اس امر سے بھی انکار نہ کیا جا سکے کہ قرآن کی اُن آیا ۔ اور پیغیم برخد اصلی اللہ علیہ وسلم کی اُن احادیث سے، جن سے مروجہ غیر مسنون اذکار واشغال کو مستبط بنایا جاتا ہے، ان کا تعلق ویسا بھی نہیں ہے جبیبا کہ رہبانیت کا تعلق آنجیل کی فہ کورہ بالا آیوں اور انہی کی سی دوسری آیوں سے نظر آتا ہے۔ جو چیز کل غلط تھی وہ آج بھی غلط ہی ہوگی ۔ اگر عیسائی علماء اور مشائخ کا روحانی اجتہاد کرنا غلط تھا تو اسلام کے علماء اور مشائخ کا بھی اس طرح کا اجتہاد واستنباط کرنا تھے خہیں ہوسکتا ۔ اس سلسلے میں بر رگانِ دین کی تو ہین یا تصلیل کا کوئی سوال ذرانہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے اخلاص، زمرہ خشوع، برگانِ دین کی تو ہین یا تصلیل کا کوئی سوال ذرانہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے اخلاص، زمرہ خشوع، برگانِ دین کی تو ہین یا تصلیل کا کوئی سوال ذرانہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے اخلاص، زمرہ خشوع، برگانِ دین کی تو ہین یا تصلیل کا کوئی سوال ذرانہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے اخلاص، زمرہ خشوع، برگانِ دین کی تو ہین یا تصلیل کا کوئی سوال ذرانہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے اخلاص، زمرہ خشوع،

<sup>(</sup>۱) ایسی آیات واحادیث جن سے غیر مسنون اذکار واعمال کا استنباط کیا گیا ہے، بے شار ہیں۔ اس لیے انہیں خوف طوالت سے یہاں نقل نہیں کیا جارہا ہے۔ ویسے وہ اس قدر مشہور ہیں کہ کسی بھی واقف کارکی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ تاہم جو لوگ اس بات سے باخر ند ہوں کہ وہ کون می آیات واحادیث ہیں جن سے ان اذکار واشغال کا استنباط کیا گیا ہے اور کس طرح کیا گیا ہے اور کس طرح کیا گیا ہے ، نہیں مولا نا اشرف علی صاحب مرحوم ومغفور کی کتاب" التکقف عن مہمات التصوف" کا مطالعہ کر لینا بوقد رضر ورت کا فی ہوگا۔

انابت،خداترسی اورحق پیندی کا پورا پورااعتراف واحترام کرتے ہوئے یہ بات کہی جاسکتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح قرآن نے سچے راہبوں کے زمدوتورع کا اعتراف کرتے ہوئے بھی رہبانیت کی حدَّک ان پر تنقید کی۔

غیر منون اذ کار واشغال کے حق میں عام طور سے جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ان کے '' یائے چوبیں' آپ نے دیکھ لیے۔اس لیےان چیزوں سے اجتناب نہ برتنے کی کوئی وجنہیں ہوسکتی۔اصل مدے کہذکر وعبادت کی وہی تصویر شیح اور خالص ہوتی ہے جومسنون ہدایات سے بنتی ہے۔اس میں جب بھی ذوقی اجتہادات کوداخل کیا جائے گاوہ اپنے مطلوبہ تناسب سے محروم ہوجائے گی ،خواہ اس کے بعض گوشوں میں کتنا ہی غیر معمولی حسن و جمال کیوں نہ پیدا ہوجائے۔ اہلِ رہبانیت اورا کثر اہلِ تصوف، دونوں میں یہ چیز کچھ مشترک سی دکھائی دیتی ہے کہ انھوں نے كتابِ اللي اورسنتِ رسول كے محكمات اور واضح مدايات ہى پراينے ذكر وفكر كو منحصر نہيں ركھا، بلكہ اس میں بہت سی ایسی چیزوں کو بھی شامل کرلیا جن کا اصل سرچشمہ کتاب وسنت سے باہرتھا۔ اگرچشعور پرشر بعت کے فطری احترام کی مضبوط گرفت نے اس کا انہیں بہت کم احساس ہونے دیا اور وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب کتاب وسنت ہی سے ماخوذ ہے۔ گرایک بیرونی ناقدان کے اس دعوے سے بھی اتفاق نہیں کرسکتا۔ بیرونی ناقد توایک طرف رہے،خوداندر کے راز شناسوں میں سے بھی بعض گہری بصیرتِ دین اورمضبوط قوتِ فکر وامتیاز کے مالک بزرگوں سے بیر حقیقت چھپی نہ رہی۔ چنال چہ حضرت شاہ ولی الله رحمه الله علیه تو "فيوض الحرمين" مين صاف صاف لكصة بين كه:

إِنَّ هَاهُنَا طَرِيُقَتَيُنِ طريقة انتقلت الى الخلق بانقتاله صلى الله عليه وسلم وهى بالوسائط وهى ترجع الى تهذيب الجوارح بالطاعات والقوى النفسانية بالذكر والتزكية وحب الله والنبى صلى الله عليه وسلم والى تهذيب الناس نشرا للعلم وامرًا بالمعروف ونهيا عن المنكر وسعيا فيما ينفع الناس عامة وما يناسب هذه

المذكورات وطريقة بين الله وعبده من حيث اوجده فوجدو افاضه ففاض وليس في هذه واسطة اصلا ومن سلك في هذه فانما شانه ان يتنبه بحقيقة انا ويتنبه في ضمن هذا التنبه بالحق وينشعب من ذلك الفناء والبقاء والجذب والتوحيد و غيرها وكلامنافي الطريقة الثانية انها ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنوهة ولا مرغوبة لانه عليه الصلوة والسلام عنوان فيضان الطريقة الولى واجعله الله وكرا لعنا يتها بافاضتها ومظنة لظهورها (ص.۵۰)

'' بلا شبہاللّٰد تک پہنچنے کے دوطریقے ہیں۔ایک طریقہ تو وہ ہے جو نبی کریم علیہالصلوٰ ۃ والتسليم كي ذريع خلق تك پہنچاہے، بیطریقہ واسطوں كاطریقہ ہے۔ یعنی بیكه احكام شرعیه کی پیروی کر کے اپنے ظاہر کی اصلاح کی جائے اور ذکر اللی ، تزکیہ بحب خدااور محت رسول کے ذریعہ اپنی باطنی قو توں کوسنوارا جائے۔ دوسری طرف علم دین کی اشاعت کرکے،معروف کا تھم دے کر،منکر سے روک کرالی تدبیروں کو پورے اہتمام سے اپنا کرلوگوں کے لیے عام طور سے نافع ہوں اوراسی قتم کی اور چیز وں کے ذریعہ معاشرے کوسدھارا جائے۔ دوسراطریقہ اللہ اوراس کے بندے کے درمیان کا ہے۔اس جہت سے ہے کہ اس کے ہست کرنے سے وہ ہست ہوا ہے اور اس کی خلّا قیت کے فیضان سے وہ عالم ظہور میں آیا ہے۔اس طریقے میں قطعاً کوئی درمیانی واسطهٰ بیں ہے۔ جو تحض پیطریقہ اختیار کرے اسے حاہیے کہ ایے '' انا'' کی حقیقت ہے واقفیت ہم پہنچائے اوراس واقفیت کے ممن میں'' حق'' سے آگہی حاصل کرے، اوراس سے فنا، بقا، جذب اور تو حید وغیرہ کی کیفیات اُ بھریں۔اس دوسرے طریقے کے بارے میں ہمارا بیکہنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک عمدہ اور پیندیدہ نہیں ہے،اس وحہ ہے ہے کہ آ ل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طریقے کے نزول کاعنوان تھاوراللدتعالی نے جب بیطریقداہلِ جہان کومرحت فرمانا چاہاتواس کے لیے آپ کوذر بعد بنایااور آپ کواس کے وجود کا قالب قرار دیا۔''

اگرچہ آ گے چل کرمصنف ممدوح نے حسنِ تاویل کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کے اس دوسرے طریقے کی طرف سے کافی مدافعت کی ہے، مگرایک بات تواینی جگہ بہ ہرحال باقی رہ جاتی ہے اور وہ بیر کہ طریقی ما تور، یعنی طریقی رسول، بہ ہر حال افضل اور اعلیٰ ہے اور عمومی مصلحت کے لحاظ سے وہی مناسبطریقہ ہے، اس میں پوری امان ہے، اس میں اسوہ رسول کی حقیقی اور کامل پیروی ہے۔اس لیے حق میہ ہے کہ اس کو مدارتز کیہٹھیرایا جائے۔اب اگرکسی کا دل اینے اندر میہ جرأت یا تا ہوکہ وہ اس طریقۂ بندگی پراکتفا نہ کرےجس کو ہمارے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سکھایا ہے، جس کودے کر آپ بھیجے گئے تھے، جس کے آپ' عنوانِ فیضان' یتھے، تو وہ اپنے فعل کا مختار ہے۔ گمر ہر شخص تو اپنے اندریہ ہمت نہیں پاسکتا كەاللەتك پېنچنے كے ليكسى ايسے طريقے كواختيار كرے جس ميں" اصلاً" كوئى" واسط، نەبور یعنی ذات نبوی کی پیشوائی اس میں موجود نه ہو۔اس جراُت براسے بیہ بات بھی آ مادہ نہیں کرسکتی کہ امت کے پچھ بڑے اور مقدس بزرگوں کا وہ اختیار کردہ رہا ہے۔ یقیناً یہ پاک باز ہتیاں ہماری انتہائی عقیدت اور احترام کی مستحق ہیں ،ہم ان کی خاک یا کے بھی برابز نہیں ہو سکتے ۔ مگراس کے باوجود ہمارے لیے برسی مجبوری ہے۔ کیوں کہ دوسری طرف سے ایک الی چیز کا پاس و احترام ہمارادامن پکڑلیتاہے، جوان تمام بزرگوں ہے بھی بڑھ کر بزرگ ہے۔ہمیں ان لوگوں کی داستان یادہے جنھوں نے اپنے فقہا اور اپنے مشائخ کوجوشِ عقیدت میں آ کرعملاً وہ مقام دے دیا تھا جوصرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص تھا اور اس لیے قرآن نے ان کو اس بات کا مجرم قرار دیا تھا کہ:

اِنَّخَنُ وَٓ اَ اَحْبَا ٰ اَهُمُ وَرُهُ هُبَانَهُمْ اَنْ رَابَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ (التوبہ: ۳۱)

'' انھوں نے اللہ کے سواا پنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اپنار ب بنالیا ہے۔''
اور ان کے اس مجر ماندرویے کی شرح زبانِ رسالت نے بیفر مائی تھی کہ انھوں نے کسی
چیز کو حلال یا حرام مان لینے کے لیے بس اس بات کو کافی سمجھ لیا ہے کہ فلاں عالم ، فلاں درویش نے

اسے حلال یا حرام فرمادیا ہے۔ یا در کھیے، قرآن نے اہل کتاب پرصرف یہی الزام نہیں لگایا تھا کہ انھوں نے اپنے احبار (علماء وفقہا) کو' ارباب' 'بنالیاہے، بلکہ رہبان (مشائخ) کے بارے میں بھی ان پراس کا یہی الزام تھا۔ پھر بیگمان بھی نہ کیجیے کہان پر بیالزام صرف ان احبار اور رہبان کی اندھی تقلید کے پیش نظر لگایا گیا تھا جو ہُر ہے اور دین فروش تھے۔ کیوں کہ قر آن میں اس طرح کی کوئی شخصیص نہیں کی گئی ہے اور اچھے بُرے سارے ہی عالموں اور راہبوں کے سلسلے میں سیہ بات فرمائی گئے ہے۔ چنال چہاس کے بعدو المُمَسِيْح بُنَ مَوْيَمَ كالفاظ بھى آئے ہيں، جس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ کے سواا پنارب بنالیا تھا۔ بیاس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہاں صرف بُر ہے اور دنیا دارودین فروش علماء ومشائخ ہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتقیاء وصالحین بھی اس ذکر میں شامل ہیں۔اور پیج تو بیہ ہے کہ عمو مااس قتم کی حدسے بڑھی ہوئی عقیدت بُرےاور دین فروش عالموں اورصوفیوں سے پیدا بھی نہیں ہوا کرتی ۔ بظلم تو زیادہ تر صالح علماء و مشائخ ہی کے اوپر کیا گیاہے کہ دنیا سے اٹھتے ہی ان کو' رب' بنالیا گیا۔غرض یہ ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو اپنارب بنالینے کا انھوں نے جرم کیا تھا ان میں صالح رہبان بھی تھے۔ان رہبان کو'' رب'' بنالینے کی شکل کیاتھی؟ اس امر کی وضاحت مذکورہ بالا ارشاد نبوی کی روشنی میں یہی ہوسکتی ہے کہ رہبانیت کے تصور اور اس کے متعلقات کو انھوں نے اصل دین ٹھیرالیا تھا اور صرف اس بنا پڑھیرالیا تھا کہ وہ ان کے محترم بزرگوں کے اختیار کردہ تھے۔اس مثال کے پیش نظر ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے اسلاف کرام اور بزرگانِ دین کے احتر ام میں حدہے آ گے بڑھ گئے اوران کےاقوال وافعال کومحض ان کےاقوال وافعال ہونے کےسبب ہم نے ترک واختیار کی بحث سے بالاتر قرار د لیا تو قرآن کے اس الزام سے ہم بھی محفوظ نہ رہ تکیں گے۔

غیر مسنون اذ کارواشغال کے سلسلے میں ایک اور بات بھی یا در کھنے کی ہے۔ اوروہ یہ کہ یہ اذ کار واشغال سب ایک ہی جیسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اگر چہ غیر مسنون ہیں مگر ان کا مزاج دین کے مزاج سے ہم آ ہنگ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اسلام سے دور ہیں۔ انصاف کی روسے دونوں کا حکم ایک نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پہلی فتم کے اذکار واشغال کو ایک حد تک گوارا بھی کیا جاسکتا ہے۔ بہ شرطیکہ آ دمی ان کوعملاً بھی

وہ اہمیت نہ دے جواللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی ہوتی ہے اور نہ ان کی اس طرح تبلیغ و تلقین کرتا پھر ہے جیسی کہ مسنون اعمال واذ کار کی ہوتی ہے یا ہونی چا ہیے۔لیکن دوسری قتم کے اذ کار واعمال کوتوا یک لمجے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ وجہ بالکل ظاہر ہے۔

یہ مسئلہ گونا گوں حیثیتوں سے بڑا اہم بھی ہے اور بڑا نازک بھی، لیکن اس وقت وہ ہماری اصل بحث کا موضوع نہیں اور موقع ومحل کی ضرورت اس سے زیادہ تفصیل کی مقتضی نہیں۔ اس لیےا نہی اجمالی اشارات پربس کیا جاتا ہے۔

مبحثِ نماز کے بعض اہم پہلو ابھی اور رہ جاتے ہیں، کیکن ان کا تعلق چوں کہ'' صبر'' سے بھی ہے، اس لیےان پر گفتگو صبر ہی کی بحث میں کی جائے گی۔ [~]

صبر

دین کی اساسی تغییر میں کام آنے والا چوتھا اور آخری بنیادی پھر صبر ہے۔جس طرح تمام اعمال میں سے صرف نماز کو بیامتیاز حاصل ہے کہ اس کے بغیر بنائے دین کی تغییر ہو ہی نہیں سکتی۔اسی طرح تمام اخلا قیات میں سے بیخصوصی حیثیت محض صبر کوحاصل ہے۔

صبركامفهوم

صبر کا ایک عرفی مفہوم ہے، ایک عربی زبان کا لغوی مفہوم ہے اور ایک شرعی اصطلاحی نفہوم۔

عرفی مفہوم بیہے کہانسان مصائب وآ لام پر بےقراری کااظہار نہ کرے، آ ہ وفغال نہ کرے، واویلانہ مچائے، بلکہ جذبات کوقا ہومیں رکھے۔

لغوی مفہوم یہ ہے کہ نا گوارِ خاطر حالت میں اپنے آپ کواپنی جگہ پررو کے رکھا جائے [<sup>1)</sup> گویا مشکل حالات میں ثبات واستقلال کا دوسرا نام صبر ہے۔

(۱) امامراغب کصے بین:الصبر الامساک فی الضیق۔(صبر سخت حالات بین اپنی جگہ پرزُ کے رہے کانام ہے) مولانا حید الدین فراہی کی تحقیق کے مطابق: الصبر عندالعرب لیس من المتذلل فی شئ کما یصبر المصطهد العاجز بل هو اصل القوة و العزم و کشر فی کلام العرب استعماله لهذا المعنی (ائل عرب کے یہاں صبر کا جومفہوم ہے اس کا بے چارگی اور پستی سے کوئی دور کا بھی واسط نہیں ،جیسا کہ ایک در ماندہ انسان ک'' صبر'' کا حال ہوا کرتا ہے۔ بلکہ ان کے یہاں صبر نام ہے توت اور اراد دے کی مضوطی کا۔ کلام عرب کے اندر اس مفہوم میں اس لفظ کا استعال کثرت سے ہوا ہے۔)

شرع اصطلاح حیثیت سے اس کامفہوم یہ ہے کہ ہر حال میں انسان دین کے تقاضوں پر جمار ہے اور بندگی کی شان پر آنچ نہ آنے دے۔ ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں سہل انگاری کوراہ نہ پانے دے، دوسری طرف دنیا کی زینتیں اور نبتیں اسے اپنا گرویدہ نہ بنانے پائیں اور پھر تیسری طرف ذاتی میلانات اور شخصی رجانات، خاندانی روایات اور آبائی رسوم، قومی تعصّبات اور وطنی مفادات وقت کے فتوے اور زمانے کے فیطے، حالات کی ناسازگاریاں اور حق پرسی کی آزمائیں، سب اپناز وردکھا کر تھک ہارجا ئیں مومن دین کی شاہ راہ پر بدوستور جمارہے اور رضائے الہی کی منزل کی طرف برابر بروھتارہے (۱)

یے مبر کا جامع ترین شرعی اصطلاحی مفہوم ہے اور ضروری نہیں کہ دین کی زبان سے جب

(۱) امام راغب فرماتے ہیں:

الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع اوعما يقتضيان حبسها عنه. (المفردات) " و عقل اورشرع كم طالبات پراپئ آپ كوجمار كفئكا، يا جن چيز ول سے رُك رہنے كا وہ تقاضا كريں ان سے اپنے كوروك ركھنے كانام' صبر' ہے۔

علامه ابو بكر جصاص كهتي بين:

ينصرف الامر بالصبر على اداء الفرائض التي فرضها الله واجتناب معاصيه

(احكام القرآن، جلدا)

''صبر کا جو تھم دیا گیا ہے اس کا مدعا ہے کہ انسان تمام دینی فرائض کو بجالا کے اور گنا ہوں سے بچتار ہے۔'' علامہ آلوی''وَ قَوَ اصَوُ ابِالصَّبُو'' کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وتواصوا بالصبر عن المعاصى التي تشتاق اليها النفس بحكم الجبلة البشرية و على الطاعات التي يشق عليها اداء ها وعلى ما يبتلي الله به عباده من المصائب.

(روح المعاني)

'' اور جنہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی ان گناہوں سے دورر ہنے کی ، جن کا جبلی طور پرنفس براشائق ہوتا ہے اور ان احکام اللی کو بجالانے کی ، جن کا بجالا نانفس پر بہت شاق گزرتا ہے اور ان مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی ، جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آز ما تاہے۔''

لىان العرب ميں بھى اس ارشادقر آئى كے معنى اس طرح كے بتائے گئے ہيں۔ (معناہ و تو اصو ابالصبر على طاعة اللّٰه و الصبر عن الدخول في معاصيه) اس الفاظ کو بولا جائے تو ہمیشہ اس جامع اور وسیع مفہوم میں بولا جائے۔ بلکہ محدود مفہوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ چناں چہ قرآن میں اسے دینیت کی قید کے ساتھ صرف اتنے ہی مفہوم میں بہ کثرت استعال کیا ہے جو صبر لغوی کا مفہوم ہے، یعنی دین کی خاطر پیش آنے والی مشکلوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بولی میں بھی صبر کا اولین اطلاق اسی ثبات واستقلال پر ہوتا ہے، اور باقی چیزوں پر اس کا اطلاق اس کے بعد ہوتا ہے۔ بہ ہر حال صبر عرفی سے صبر شرعی وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔

### صبركي ابميت

صبر کامیم مفہوم اس بات کا ایک مجمل تصور دلانے کے لیے بہ جائے خود بالکل کا فی ہے کہ
دین میں اور دینی اساس کی تعمیر میں اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس مجمل تصور کواگر آپ تفصیل اور
وضاحت کا رنگ دینا چاہتے ہوں اور کتاب وسنت کی کھلی شہادتوں کے ساتھ دینا چاہتے ہوں تو
قر آن مجیدا ٹھالیجے اور کسی بھی نبی کی تاریخ وعوت پڑھنا شروع کر دیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس
کواور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے جن اہم اور بنیا دی چیزوں کی سب سے پہلے
تلقین فر مائی گئی ہے۔ ان میں صبر بھی ضرور موجود تو ہے ہی، جیسا کہ شروع میں ثابت کیا جاچکا
ہے، اس کے علاوہ اس پر زور بھی غیر معمولی دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دعوتِ قر آئی اور حضور
اکر مسلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معاطر کو لے لیجے۔

آ پُگودعوت کے کام پر مامورکرتے وقت ہی بد ہدایت دی گئی:

... وَ لِرَبِّكَ فَاصْدِرُ ۞ (المدرُ: ٤)

"اورایے رب کی رضا کے لیے ثابت قدم رہو۔"

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ۞ (الرال:١٠)

'' بیر (کفار) جو کچھ (تمہاری مخالفت میں) کہتے ہیں اس پرصبر کرواورخوش اسلوبی سے انہیں نظرانداز کردو۔''

'' بیسورتیں (المدثر اورالمزمل) بالکل ابتدائی سورتیں ہیں،اس لیے نبی کے لیےصبر کی

یہ تلقین بھی اولین ہدایات میں سے ہیں۔ پھر جوں جوں دعوت و تبلیغ کا دائر ہوسیج ہوتا گیا اور نتیجہ مشکلوں اور خالفتوں کے طوفان پر طوفان اڑھتے گئے صبر واستقلال کی بیہ تبدایت اور ناساز گاریوں کی رہی۔ یہ صورت واقعہ قیم فائذنی کے ساتھ ہی وَ لِوَ اِکْ فَاصْدِوْ کی بیہ ہدایت اور ناساز گاریوں کی ہرئی یورش پر صبر و ثبات کی ایک تاز ہ تلقین — اس بات کا ثبوت ہے کہ دعوت وی کا کا م غیر معمولی عزیمیت اور ثابت قدمی کا طالب تھا اور اس کے بغیر وہ ہر گرنہیں انجام پاسکتا تھا۔ یہی حال اس مہم میں پینیمرسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی تھا — جن حالات سے آپ ووچار تھا پی حیثیت کے مطابق انہی سے وہ بھی گر رہ ہے تھے۔ یہ شی بھر جماعت اپنے آپ کو اس حال میں پار ہی تھی گو یا سرزمین عرب کا ذرہ ذرہ اسے نگل جانا چا ہتا ہے اور سارے مادی اسباب اکھے ہوکر اسے نگل جانا چا ہتا ہے اور سارے مادی اسباب اکھے ہوکر اسے نگ و بن سے اکھاڑ چھینکنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ پھر جماعت کی صرف تعداد ہی مختصر نہ تھی بلکہ ظاہر ی سروسا مان بھی نا پید تھے۔ ان حالات سے نبٹنے کے لیے ان سے جو پچھ فر مایا جاتار ہاوہ یہ تھا:

قائی قیا الذین کی اَمنوا السّتونیونو بالصّد فر وَالصّلوۃ اللّٰ اللّٰه مَعَ الطّٰ بدین ﴿

آيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ ۖ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ لَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ لَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّم

"اے ایمان والو! صبر اور نمازے مدولو۔ یقینا الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔" آیا گُنگ الّٰ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ

" اے ایمان والو! صبر و ثبات اختیار کرو اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرواور مقابلے میں مستعدر ہو۔اور اللہ سے ڈرو، تا کہ کام بیاب ہوسکو۔"

صبروثبات کی بیہ ہدایت برابر کی جاتی رہی اوراس انداز میں دی جاتی رہی کہ بالیقین یہی صبر وہ ہتھیار ہے جس سے مشکلات کے ہجوم کوزیروز برکیا جاسکتا ہے۔اور جس کی مددسے تق و باطل کا بیمعر کہ سرکیا جاسکتا ہے۔ یہی قلت ِ تعداد کا بھی بدل ہے اور قلت ِ سروسامان کا بھی۔اور اس کے ہوتے باطل کا کوئی وارکام یاب نہیں ہوسکتا۔

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْكُهُمْ شَيْئًا ﴿ (آلَ عَران:١٢٠) 
"أَكْرَمُ صِراورتقوى اختيار كرو كُوان كي عاليس تبهارا كچھند بگار تكيس گي-'

اوربياس كيے كه:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكُهُ الَّا وَقَ لَيَ تَخَافُوا وَ لا تَحْزَنُوا ... نَحْنُ أَوْلِيَوُكُمْ فِي الْحَلِوةِ اللَّائِيَّا وَ فِي الْخَلُوةِ اللَّائِيَّا وَ فِي الْخِوَةِ اللَّائِيَّا وَ فِي الْخِوَةِ (مُم البحره:٣١،٣٠)

'' بلاشبہ جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارااللہ ہے اور پھراس پر جمے رہے، ان پر فرشتے اتر تے ہیں بیخوش خبری دیتے ہوئے کہ نہ ڈرونہ غم کھاؤ، ... ہم ہیں تمہارے مددگار دنیوی زندگی میں اور آخرت میں۔''

بلكهاس سے بھی براھ كريدكه:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ (البقره: ١٥٣)

"يقيناً الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے۔"

پھر بھلا کون ہے جو انہیں ہرا دینے کا حوصلہ کر سکے جن کی'' ولایت'' (پشت پناہی)

کے لیے ملا ککہ کے لشکر موجود ہوں اور جن کی آستینوں میں سے خود'' اللہ کا ہاتھ'' نبر د آ زمائی کر رہا ہو!
چناں چہ واقعات گواہ ہیں کہ اسلام کی وعوت خشکی اور تری پر اگر پھیل کر چھا گئی تو اسی لیے کہ
صحابہ کرام کی یہ جماعت، صابروں کی جماعت ثابت ہوئی اور اس نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کو صبر واستقامت کی تاریخ بنا کر پیش کیا۔

اسی طرح موسوی دعوت کو لے لیجے۔ جب بیدعوت نثر وع ہوئی اور کچھلوگ ایمان لائے اور فرعونی اقتد اران پرعرصۂ حیات تنگ کرنے لگا تو بعینہ یہی مہدایت ان لوگوں کو بھی دی گئی تھی:

قَالَ مُولِمي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللهِ وَ اصْبُرُوا ﴿ (الاعراف:١٢٨)

''موسی نے اپنے لوگوں سے کہااللہ سے مدد مانگوا درصر اختیار کرو۔''

اور پھر جب فرعونی مظالم کے آئی پنج سے انہیں نجات ملتی ہے تو وہ بھی اسی'' صبر''ہی

کے فیل:

تَنَّتُ كَلِيَتُ مَاتِكَ الْحُسْلَى عَلَى بَنِيَّ السَرَآءِيْلُ ۚ بِمَا صَبَرُوْا ۗ

(الاعراف: ١٣٤)

"بنی اسرائیل پرتیرے رب کادوؤ خیر پوراہوکر رہابدوجدان کے مبرے کام لینے کے۔"
تاریخ ہدایت کے ان سے بھی قدیم صفحات اگر آپ الٹ کر دیکھیں گے تو ایک ایک صفحہ اسی روشن حقیقت کا گواہ ثابت ہوگا۔ کوئی دعوت بھی اگر کام یاب ہوتی نظر آئے گی تو اسی وقت جب کہ اس کے علم برداروں نے مشکلات راہ کے سامنے جھک جانے سے انکار کر دیا۔
مبر کی اہمیت کا بدایک پہلوتھا۔ دوسرا پہلواس کی اہمیت کا بدہ کہ وہ صدق ایمانی کی کسوٹی ہے۔ کسی شخص کی خدا پرستی اللہ کے حضور اسی قدر سندِ قبول حاصل کرتی ہے جس قدر کہ وہ دین کی راہ میں یامردی دکھاتی ہے:

معلوم ہوا کہ حقیقی معنوں میں اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہے تو وہی ہے جس کے قدم سخت سے خت مواقع پر بھی اپنی جگہ سے نہ ٹیس، جس کے پید پر خواہ دو ہر بے پھر بندھے ہوں مگر وہ باطل کی چٹانوں پر ہتھوڑ ہے چلاتا ہی جائے اور پیٹھ اگر چہانگاروں سے بھن رہی ہو مگرلبوں سے صدا پر بھی اُحَد ،احد' ہی کی آتی رہے۔

اسى طرح ايك اورجگه فرمايا گيا ب:

...وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيُّنَ فَى الَّذِيْنَ إِذَاۤ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ ۖ قَالُوَا إِنَّا لِيَّهِ مَ لَكُونَ فَى الْذَا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ ۖ قَالُوَا اِنَّا لِيَهِمُ وَرَحْمَةٌ ۖ لِيَّهِمُ وَرَحْمَةٌ ۖ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

''...اوراے نبی! صبر کرنے والوں کو (خوشنودی رب کی) بشارت سنادو، جنہیں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں:''ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اس کے حضور بلٹ کر جانا ہے۔'' ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور وہ اس کی رحمت سے شاد کام ہوں گے۔ یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔''

یا ت بیک وفت صبر کی حقیقت بھی بیان کررہی ہے اوراس کی اہمیت بھی۔حقیقت بیہ بیان کررہی ہے کہ مون اپنی ہر چیز کو اللہ کی ملک سمجھتا ہے اورا پنے کو اس کا صرف امانت دار خیال کرتا ہے، اس لیے جب وہ اس کی کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس پر ہائے وائے کرنے کا اس کے نزدیک کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اہمیت یہ بیان کررہی ہے کہ اللہ کی ہدایت سے بہرہ وری جس چیز کانام ہے وہ اس کو میسر ہوتی ہے جس کے اندر صبر واستقامت کی روح انتری ہوئی ہو۔ مسر و استقامت کی روح انتری ہوئی ہو۔ مسر و استقامت کی اس عظیم اہمیت کا اظہار تھا جب ایک شخص کے پوچھنے پر کہ مااندی نے مااندی نے فر مایا تھا:

اَلصَّبُرُ وَالسَّمَاحَةُ (يَهِي)

"ايمان نام بصبراور فراخ دلي كا-"

اسی طرح ایک اور شخص نے عرض کیا کہ'' اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی جامع بات بتادیجیے جومیرے لیے ہر طرح کافی ہواور اس کے بعد مجھے اسلام کے متعلق کسی اور سے کچھ یوچھنانہ پڑے۔''ارش ہوا کہ:

قُلُ الْمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ. (ملم)
" كه مِن الله برايمان لايا، پراس يرجم جا-"

حضرت على كرم الله وجهد نے اس حقیقت كی تعبیر اپنے ان لفظوں میں كى ہے:
الصبر من الایمان بمنزلة الراس من الحسد اذا قطع
الراس انتن ما فى الحسد ولا ایمان لمن لا صبر له. (بیق)
"ایمان کے لیے مركی وہی حیثیت ہے جو حیثیت كہم کے لیے مركی ہوتی ہے۔ اگر
سركا نے لیا جائے تو باتی ساراجم (سرگل كراور) متعفن ہوكر رہ جاتا ہے۔ جس کے

اندرصرنہیں اس کے اندرایمان نہیں۔"

اہمیت ِصبر کے ان دونوں پہلوؤں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوجائے گا کہ دین میں اس کا کیامقام ہے؟ دہ کس طرح ایمان اور ایمانی زندگی کے آغاز کو بھی محیط ہے اور انجام کو بھی؟ جس صبر کا ایمان واسلام سے بیر شتہ ہو، حق ہے اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ آخرت کی حقیقی اور ابدی زندگی میں بھی خوش بخت وہی ٹھیریں گے جو اپنے ساتھ صبر کا تو شہ لے کر حاضر ہوئے ہوں، جبیبا کہ فی الواقع صراحت سے کہا بھی گیا ہے:

أُولِيكَ يُجْزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا (الفرقان:۵)

'' أنھيں ان كے صبر كى جزاميں جنت كے بالا خانے ديے جائيں گے۔''

اوراسی صراحت سے اس دن بھی کہا جائے گا جس دن اس زندگی کا افتتاح ہوگا۔اس دن جولوگ مغفرت ورحمت کے سزاوار قرار پائیس گے اللہ تعالی انھیں جنت کا پروانہ عطا کرتے ہوئے فرمائے گا:

اِنِّیُ جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِهَا صَبَرُوَّا اللهِ الْمُؤَمِّون:۱۱۱)
"آج کے دن میں نے انہیں یہ جزااس صبر وثبات کی دی ہے جس کا (دنیوی زندگی

صبرواستقامت کی بہی ساری سعادت بخشیاں تو ہیں جن کے باعث نبی سلی اللہ علیہ وسلم فی است اللہ علیہ وسلم فی است کے اسے ایک مومن کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی دولت قرار دیا ہے:

مَا أُعُطِی اَحَدٌ عَطَاءً خَیْرًا وَّ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبُو ِ ( بخاری )

د' کی شخص کوکئی دولت صبر سے بہتر اور بڑی نہیں دی گئے۔''

## اہمیت ِصبر کی امتیازی وجہ

میں )انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔''

تغمیر دین کے پہلے تین ضروری عناصر جس اہمیت کے مالک ہیں، یہ چوتھا عضر \_\_\_\_\_ صبر \_\_\_بعض اعتبارات سے اس میں ان کی ہم سری یقیناً نہیں کرسکتا لیکن اس کے باوجود سے عضر اپنے اندرایک ایسی شانِ امتیاز بھی رکھتا ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور نماز، وہ چیزیں ہیں جن کے اندر جھوٹ، فریب اور دکھاوے سے بھی کام لیا جاسکتا ہے، ایک شخص حقیقتا کافر ومشرک ہوتے ہوئے بھی اللہ پراور آخرت پرایمان رکھنے کا دعوی کرسکتا ہے، ایک شخص حقیقتا کافر ومشرک ہوتے ہوئے بھی خانہ پُری سکتا ہے۔ لیکن صبر کے بازار میں جعلی سکہ بھی نہیں چلایا جاسکتا۔ اور اگر کسی نے اسے چلانے کی زبر دستی کوشش کی بھی تو اس میں ہرگز کام یا بنہیں ہوسکتا۔ یہاں آ کر مکر وفریب کی نقاب انز ہی کر دہتی ہے۔ چناں چہ منافقوں کی پوری تاریخ آسی متن کی شرح ہے۔ پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ صبر کا جعلی سکہ نہیں چلایا جاسکتا، بلکہ باتی متیوں '' سکوں'' کا اصلی اور کھر اہونا بھی اسی سے معلوم و متعین ہوتا ہے۔ اگر عبر و استفامت کے مواقع پیش نہ آئیں تو سیچ اور جھوٹے ، مضبوط اور کم زور ایمان کی بیچان آسان نہیں رہ سکتی۔ لہذا یہ امتیاز صرف صبر کو حاصل ہے کہ وہ سرایا صدق ہی صدق ہوتا ہے بیانے اور اس کے علاوہ وہ دوسری اساسات و دین کے بھی صدق واخلاص کو ناپ لینے کے لیے پیانے اور اس کے علاوہ وہ دوسری اساسات و دین کے بھی صدق واخلاص کو ناپ لینے کے لیے پیانے کا کام دیتا ہے۔

#### صبر کا معیار مطلوب اوراس کے اسباب

اب قبل اس کے کہاس آخری دینی اساس مبر سے متحکم کرنے کی تدبیریں معلوم کی جائیں، بید دیکھ لینا ضروری ہے کہ دین کی راہ میں کس طرح کے صبر واستقلال کی ضرورت ہے؟ اور کیوں ہے؟

ہر خض جانتا ہے کہ کوئی بڑا کام ہمت اور جیالا پن دکھائے بغیر محض زبانی دعووں سے پورانہیں ہوجایا کرتا۔اس طرح یہ بھی ایک جانی بوجھی حقیقت ہے کہ جو کام جتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے پامر دی ہفت کوشی اور فدا کاری بھی اتنی ہی زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ دین کی پیروی اور اس کی اقامت کا نصب العین جس حیثیت اور عظمت کا حامل ہے کتاب کے ابتدائی صفحات میں اس کا پورا تعارف کرایا جاچکا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس دنیا کے سب سے بڑے نصب العین کے لیے صبر و ثبات بھی سب سے بڑھ کردرکار نہ ہو۔ خوش فہمی کی بات دوسری ہے۔ وہ تو یہی کہ گی کہ جب یہ اللہ ہی کا کام ہے اور اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اس سلسلے میں تو یہی کے گی کہ جب یہ اللہ ہی کا کام ہے اور اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اس سلسلے میں

ضروررعایت برتے گا، اس کے راستے کو اپنے اذن خاص سے نسبتاً آسان گر اربنادے گا اور عام اصول کے تحت جو مشکلات سامنے نظر آتی آئیں گی ان میں سے بھی کتنوں ہی کرئے پھیردے گا، تاکہ اس کی خوش نودیوں کی طلب میں نکنے والا قافلہ بغیر کسی خاص زحمت کے رواں دواں منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔ اس طرح وہ یہ بھی کہ سکتی ہے کہ جب اس نصب العین کے ساتھ انسان کی بہود ہی بہود وابسۃ ہے تو نوعِ انسان اس کی طرف خود بہ خود تھنچ نگے گی اور اس کے ساتھ اسان کی بہود ہی بہود وابسۃ ہے تو نوعِ انسان اس کی طرف خود بہ خود تھنچ نگے گی اور اس کے ساتھ اس کاعام سلوک نفر ت و مدافعت ہی کا ہوگا نہ کہ اختلاف و مخالفت کا لیکن خوش فہمی کے یہ نظر یے بڑے مفروضے ہیں اور واقعات کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جہاں نظر یے بڑے مفروضے ہی مفروضے ہیں اور واقعات کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جہاں میں مطابقت کا جوایک عام ضابطہ ہے وہ اس نصب العین کی حد تک بہ جائے نرم ہونے کے پچھاور میں مطابقت کا جوایک عام ضابطہ ہے وہ اس نصب العین کی حد تک بہ جائے نرم ہونے کے پچھاور سخت ہی ہوگیا ہے۔ اس کے لیے عام دستور کے مطابق جس قدر صبر و ثبات کی ضرورت ہوئی عام وستور کے مطابق جس قدر صبر و ثبات کی ضرورت ہوئی جائے ہے۔ اس کے لیے عام دستور کے مطابق جس قدر صبر و ثبات کی ضرورت ہوئی جائے ہے۔ اس کے لیے عام دستور کے مطابق جس قدر صبر و ثبات کی ضرورت ہوئی جائے ہے۔ اس کے لیے عام دستور کے مطابق جس قدر صبر و ثبات کی ضرورت ہوئی جائے ہیں دو ہیں: عام حسر حقیقت کی تقدد بی کا صدر کی تاریخ کے جس باب سے کہیں ذیا ہوئی جائے اس حقیقت کی تقدد بی کر الیجے۔ اسباب اس غیر معمولی صورت حال کے دو ہیں:

پہلاسب تو یہ ہے کہ دینِ حق کی اطاعت اور اقامت کے نصب العین کی بنیا دزمین پر نہیں بلکہ آسان پر بھی نہیں بلکہ ''عرش' پر کھی گئی ہے۔ وہ رضائے الہی کی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ ضروری ہے کہ اس کو صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس لیے وہ غایت در ہے کا اخلاص اور بے نفسی چاہتا ہے۔ وہ کسی مادی محرک کا رواد ارنہیں ہوتا، وہ نفسانی رغبت کی کوئی آمیزش گوار انہیں کرتا، وہ کسی دنیوی مفاد کی رشوت نہیں لینے دیتا۔ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپناسب کچھٹار کردواور اجرت میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہ مانگو۔ بلکہ احسان مانو کہ اس خود سپر دگی کا تہمیں موقع دیا گیا ہے۔

مِنّت منہ کہ خدمتِ سلطاں ہمی کی منت شناس ازو کہ بہ خدمت گزاشتت

نتیجہاس نفس دشمنی کا قدر تأمیہ ہوتا ہے کہ باہر کے فتنوں کو ابھی خبر بھی نہیں ہو پاتی کہاس سے پہلے ہی اندر کا فتنہ انسان کا اپنانفس بھڑک اٹھتا ہے اور اس کے خلاف ایک بھی نہ تم ہونے والامحاذ قائم کرلیتا ہے۔اس کے مادی مفادات، اس کی دنیوی امنگیں، اس کی محبوب خواہشیں اسے پیچھے ڈھکیلنے کی سرتو ڑکوششوں میں لگ جاتی ہیں اور برابر لگی رہتی ہیں۔ رہی باہر کی دنیا، تو جس شخص پرخوداس کا'' اپنا گھ'' یوں شک ہور ہا ہواس کے لیے بھلا غیر کا سینہ کب کشادہ ہوسکتا ہے!اس باہر کی دنیا میں بھی تو آخراسی'' حُبُّ الشَّهُوَ اتِ' ہی کے دل دادگان بستے ہیں۔ان کے لیے بھی تو یہ دعوتِ الی اللہ، دعوتِ عناد ہی ثابت ہوگی۔اس لیے ان سے کم از کم ابتدائی مراحل میں، اس کے سوااور تو قع ہی کیا کی جاسکتی ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف صف آرا ہوجا کیں اور مرد مومن بیک وقت اندرونی اور بیرونی دومحاذ وں کے بھی میں کھڑ انظر آئے۔

سوچے کہ کیا بیصورتِ حال کسی اور تحریک یا نصب العین کے سلسلے میں پیش آ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔جب ہر دوسری تحریک اور ہر دوسرے نصب العین کی بنیادیں لاز ما اسی'' زمین'' پر ہوں گی تواس'' زمین'' سے لگا وُ رکھنے والی تو توں کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کی پشت پر بھی ضرور ہوگا۔ جب حقیقت پیرہے تو جاہے دوسرے جس مقصد کو بھی لے کراٹھیے، آپ کے خلاف اس طرح کا متحدہ محاذ مجھی قائم نہ ہوگا۔ اگر ایک طرف سے مخالفت کی ہمت شکن آ واز آئے گی تو تین طرف سے حوصلہ افزائی کے نعرے بھی سننے میں آئیں گے اور جا ہے مشکلات اور مصائب کی بارش ہی کیوں نہ ہونے گئے، مگر کہیں اقتد ارکی تو قع کہیں ناموری کی ہوس کہیں خاندان کی حمایت کہیں قوم کی عقیدت، کہیں کسی خاص طبقے کی تحسین وآ فرین، کہیں حب الوطنی کی سند، غرض کوئی نہ کوئی چیز دل کوگر مانے اور ولولوں کو بڑھانے کے لیے یقیناً موجود ہوگی مگر دین کی پیروی اوراس کی ا قامت کا مقصدا پناہئے ، پھر دیکھیے ہر چیز غیر ، بلکہ دشمن بن جاتی ہے۔ وطن کی زمین آپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگتی ہے، قوم غداری کے القاب سے نوازتی ہے، ملت طعنوں اور افتر ایردازیوں سے استقبال کرتی ہے، خاندان کی قوت برداشت جواب دے دیتی ہے، دوستوں اورعزیزوں تک کالہوآپ کے لیے سفید راجاتا ہے، جی کہ کچھ بعید نہیں اگرآپ کے کانوں تک بِنْ خِيرِ كَ لِيرِ... وَاهْ جُرُنِي مَلِيًّا اور الْقُتُلُوهُ أَوْحَرّ قُولُهُ كَيْتُمْ ناك صداوَل ك سوااوركوني صدابھی ہاتی نہرہ جائے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ دوسرے نصب العینوں کی راہ میں مشکلات اور موانع عام

ضابطوں کے تحت ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی قدر پیدا ہوتے ہیں جس قدر کہ اس دنیا میں کام
کرنے والے قوانین جدو جہد کا تقاضا ہوتا ہے۔لین قرآن کہتا ہے کہ اس نصب العین کا معاملہ
اس باب میں بھی خاصا مختلف ہے۔ اس کے راستے میں رکا وئیں اور صیبتیں صرف اسی لیے پیش
نہیں آتیں کہ سعی و جہد کی اس دنیا میں عام ضا بطے کی روسے آئیں پیش آنا ہی چاہیے، بلکہ
خاص اس نصب العین کی حد تک اس عام ضا بطے کے ساتھ ساتھ ایک ضابطہ اور بھی ہے اور وہ بھی
ناگر بر ٹھیراتا ہے کہ دین حق کے پیرومشکلات اور مصائب سے دو چار ہوں۔ اس خاص ضا بطے کا
نام اللہ تعالیٰ کی سنت ِ ابتلاء یعنی اس کا قانونِ آزمائش ہے۔ اس ضا بطے کی وجہ سے صرف یہی
نہیں ہوتا کہ پیروانِ حق کی راہ میں رکا وئیں بس اپنی عام فطری رفتار کے مطابق آجایا کریں بلکہ
ہموتا ہے کہ وہ ضرور آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو ایسے حالات سے
بالقصد گرزارتا رہتا ہے جو انسانی طبائع کو نا گوار ہوں، وہ ایسے مواقع پیدا کر کے رہتا ہے جن میں
جان ومال کا زیاں ہواور الی باتوں کے کا نوں میں جہنچتے رہنے کا امہتما م کرتا رہتا ہے جو جذبات کو

وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّهُمُ تِ الْمَاتِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

'' ہم تہمیں کچھ (خطرات جنگ کے ) خوف سے، کچھ فاقوں سے اور مال، جان اور پیداوار کے نقصانوں سے ضرور آز مائمیں گے۔''

چناں چہ جب زمانۂ نبوت میں جھوٹے لوگ اس قانونِ آ زمائش کی تاب نہ لا کر اس صورتِ حال سے گھبرا گھبرا کر چھٹنے گلے تو اس نے فر مایا تھا:

اَ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُتُوكُنَوا اَنْ يَتُقُولُوَا المَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ (العنكبوت:٢)

'' کیاان لوگوں نے بیگان کررکھا تھا کہ وہ بس اتنا کہددینے پر کہ'' ہم ایمان لائے'' یونہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آ زمایا نہ جائے گا۔''

اورساتھ ہی پیجی واضح کردیا تھا کہ بیکوئی نئی بات نہیں کی جارہی ہے، بلکہ ہماری

ہمیشہ سے یہی سنت چلی آ رہی ہے۔ابتلاء وآ ز ماکش کا یہ ' خنج'' بہت قدیم ہے اور وہ ابتداء ہی ہے' دوستوں'' کے لیے ہمار انخصوص تحفد رہاہے:

> وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (العنكبوت: ٣) "اورجم نے أن سب بى (مرعمانِ ايمان) كوآ زمايا تھاجوان سے پہلے گزر کے ہیں۔"

# قانونِ آ زمائش کی ہمہ گیری

ایمانی آ زمائش جس طرح ہرجہتی ہوتی ہیں اسی طرح ان کے نازل کیے جانے کا الہی قانون بھی ہمہ گیر ہے اور ماضی ، حال ، مستقبل ، تمام زمانوں کو اپنے گھیر ہے ہیں لیے ہوئے ہے۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے یہ بات ایک مسلم تاریخی حقیقت ہے، کسی نبی کی دعوت ایسی نہیں پائی جاسکتی جس کے ساتھ اس قانون کا نفاذ نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ زمانوں کی حد تک تو اس قانون کے مسلسل نفاذ کا ہر خص کو اعتراف ہے۔ گریہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بیسنت آج بھی بدل نہیں گئی ہے اور نہ آئندہ بھی بدلے گی ، عام ذہنوں میں اس کا کوئی مؤثر اور زندہ شعور بہت کم موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ بہم نے اپنے لیے آسانی اسی قر آنی بیان سے یہ حقیقت کچھ مشتبہ سی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ بہم نے اپنے لیے آسانی اسی میں دیکھی کہ اس کی طرف سے تجابال برتیں۔ دراصل انسان اپنے آپ کو مراعا تیں دینے میں بڑا فراخ دل واقع ہوا ہے۔ وہ کسی ایسی کرید میں بڑئی نہاں تھے ہوان ہو جھ کر کترا تار ہتا ہے جس کے نتیج میں اسے اندیشہ ہو کہ اس پر پچھ ذمہ داریاں آپڑیں گی ، یاوہ پچھ دشواریوں میں پھنس جائے گا۔ اس کی بہی فراری ذہنیت ہے جس نے ناس مسکلے میں بھی اسے بہرا گونگا بنا رکھا ہے۔ چناں چہ لوگ جب قر آن میں اس طرح کی آپنیں بڑھتے ہیں کہ:

الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُوا مِنْهُمُ وَ اتَّقَوْا الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ القَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْبَانًا ۗ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۞ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْبَانًا ۗ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۞ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْبَانًا ۗ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۞ (اَلْعَرانَ ١٤٣١)

"جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی (اور جنگ کے لیے تیار ہوگئے) حالاں کہ (ابھی ابھی) لڑائی کا زخم کھا چکے تھے، تو ان میں جو محن اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن کا حال سے ہے کہ جب لوگوں نے ان کو خبر دی کہ دشمن ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن کا حال سے ہے کہ جب لوگوں نے ان کو خبر دی کہ دشمن نے تم پر حملے کے لیے (بڑی بھاری جمعیت ) اکٹھا کی ہے، اس لیے ان سے ڈرو، تو سے من کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ بول اٹھے اللہ ہمارے لیے کا فی ہے اور وہ اچھا کا رساز ہے۔"

تو رسولِ خداً کے ان پاک نفس ساتھیوں کو ان کی ایمانی بلندی پر جی کھول کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی آپیوں میں خود ان سے کوئی مطالبہ نہیں ، جی کہ ان کے لیے کوئی درسِ ہدایت بھی ان میں نہیں۔ بلکہ پچھ بعید نہیں اگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا'' شکر'' ادا کرتے جاتے ہوں کہ ہم اس بھاری آزمائش سے محفوظ رکھے گئے ہیں فور تیجے کہ یہ گنی بڑی شدید غلط نہی ، بلکہ کیسی تباہ کن خوش گمانی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قانونِ ابتلاء کا اصل تعلق نہ نبوت سے ہے، نہ صحابیت سے، نہ نبوت سے ہے، نہ صحابیت سے، نہ نبوت یا صحابیت کے زمانوں سے، بلکہ محض ایمان سے ہے۔ اس کا جس پر بھی نفاذ ہوا ہے اس کے مومن ہونے کی بنا پر ہوا ہے، نہ کہ کسی اور بنا پر ۔ چناں چہ قر آن نے جب زمانۂ نبوت کے مسلمانوں کو اس قانون کی طرف متوجہ کیا ہے تو بہ نہیں کہا ہے کہ تہماری صحابیت کا امتحان لیا جانا ضروری ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین پر ایمان لانے اور رکھنے کا تہمیں جو دعویٰ ہے اس کا جس پر کھا جانا ضروری ہے۔ مثلاً:

اَحَسِبَ النَّاسُ إَنْ يُّتُرَكُّواۤ اَنْ يَّقُولُوٓا امْنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ⊙

(العنكبوت:٢)

'' کیا ان لوگوں نے گمان کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہہ کر چھوٹ جایں گے کہ ہم ایمان لائے اوراخییں برکھانہ جائے گا؟''

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَبَّا يَعُلَمِ اللهُ الَّذِيثَ لِجَهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّيْرِيْنَ ۞ " كيائم نے مجھ ركھا تھا كه (محض ايمان كادعوىٰ كركے) جنت ميں داخل ہوجاؤ كے؟
عالال كه ابھى تو الله نے جانا بى نہيں كہتم ميں كون ہيں جضوں نے (حق كے ليے)
اپنى پورى جدو جهد كر ڈالى اوركون ہيں جو (راہ حق پر ہرحال ميں) جمنے والے ہيں؟"
وَلَيَعْكُمَنَّ اللهُ الَّنِ فِيْنَ اُمَنُوْا وَ لَيَعْكُمَنَّ الْمُنْفِقِيْنَ ﴿ (العَكبوت: ال)
" اور الله (آزمائشوں كے ذریعے) بيجان كررہے گا كه كون (في الواقع) ايمان لايا
جوادركون منافق ہے؟"

ہرصاحبِنِظرد کی سکتا ہے کہ اس طرح کی آیوں میں جس شے کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا سبب اور اس کی بنیاد قرار دیا ہے وہ ایمان کا قول اور اس کا دعویٰ ہے، نبی کی مصاحبت نہیں ہے۔ وہ صاف فرما تا ہے کہ جنت کا ملنا ایمان پر موقوف ہے، اور خود ایمان کا '' ایمان'' ہونا ابتلاؤں میں دکھائی جانے والی عز بمیت اور ثابت قدمی پر شخصر ہے۔ یہ نہیں فرما تا کہ جنت ملنے کا دارو مدار نبی کی رفاقت اور صحابیت پر ہے۔ اس کا بیار شاد کہ '' وہ جان کرر ہے گا کہ کون فی الواقع ایمان لایا ہے اور کون منافق ہے' در اصل اس بات کا واضح اعلان ہے کہ آز مائش نفسِ ایمان کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوارس آزمائش میں ایمان کے سے اور قابلِ اعتبار قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ملی نقاضے پورے ہول اور اس کے لیے وہ جدو جہداور وہ پامر دی دکھائی جائے جو اس کا حق ہے۔ ور نہ جہاں تک جانے کا تعلق ہے کیا چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔

جب یہ بات صاف ہوگئ کہ آ زمائش کا سبب اور بنیا دنسِ ایمان اوراس کا دعویٰ ہے تو اس وہم یا خوش گمانی کا کوئی موقع باتی نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون آ زمائش صرف اصحابِ نبی ہے تعلق رکھتا ہے، دوسرے اہلِ ایمان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ اس کے دائر وُ نفاذ سے باہر ہیں۔ اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ جہاں ایمان پایا جائے گا و ہیں اس قانون کا نفاذ بھی موجود ہوگا اور جس طرح دورِ نبوت کے مسلمانوں کے لیے اس کا نفاذ ضروری تھا ٹھیک اسی طرح دورِ نبوت کے مسلمانوں کے لیے اس کا نفاذ ضروری تھا ٹھیک اسی طرح دورِ نبوت کے مسلمانوں کے لیے اس کا نفاذ ضروری تھا ٹھیک اسی طرح دوسرے زمانوں کے مسلمانوں کے لیے بھی بی قانون ہمیشہ حرکت میں رہا ہے اور ہمیشہ حرکت میں دوسرے زمانوں جب کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے مدعیانِ اسلام کے ایمانی جو ہر کو جانچے۔ البتہ وہ عادل و حکیم اس فرق کونظر انداز نہیں کرسکتا جو ان دونوں قتم کے زمانوں میں پایا جاتا ہے۔ انبیاء عادل و حکیم اس فرق کونظر انداز نہیں کرسکتا جو ان دونوں قتم کے زمانوں میں پایا جاتا ہے۔ انبیاء

علیہم السلام کے ساتھی اہل ایمان کے لیے نصرت و تائید کا اور تقویتِ قلب کا جوسامان عالمِ ظاہر میں بھی موجود ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو کہاں نصیب؟ اس لیے جیسی سخت آ زمائش ان حضرات پر نازل کی جاتی رہی ہیں و یسی سخت آ زمائشوں میں دوسروں کو یقیناً نہ ڈالا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا دستورہے کہ وہ کسی شخص یا گروہ پراس کی قوتِ واقعی سے زیادہ بو جھنہیں ڈالٹا۔

## قانون آ ز مائش اور ہم

اس گفتگو سے بیر حقیقت بوری طرح نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ قانونِ ابتلاء ہمیشہ کی طرح آج بھی نافذ ہے اور معطل ہر گزنہیں ہوا ہے۔اس لیے آج بھی جو شخص دین وایمان کا نام لے اسے جا ہے کہ مخالفتوں اور مصیبتوں کے لیے اپنے دل کومضبوط رکھے،اپنے خطرناک موقف کے بارے میں کسی خوش گمانی کا شکار نہ ہو، یقین رکھے کہ میں ایک بڑی آ زماکش گاہ میں اتر اہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے قانو نِ ابتلاء سے دوچار ہوں اور دوچار ہوں گا۔ میں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اسے آ ز ماکشوں کو دعوت نہیں دینی جاہیے، کیوں کہ بیالیک نازیبا جسارت ہے اور شرعاً ممنوع ہے۔ نبی صلی الله عليه وسلم كا حكم ہے كه لَا تَعَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُقِ ( دشمن سے مڈبھیٹر ہوجانے کی خواہش نہ کرو۔ ) لیکن جوآ ز مائشیں خود بہ خود راہ روک کر سامنے آ کھڑی ہول گی ان کا'' حق'' تواہے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ان سے اگروہ کتر اکرنکل جانا جا ہے گا تو اس کے معنی پیہوں گے کہ وہ اس شرط کے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے جسے پورا کرائے بغیر یوم الدین کا ما لک جنت کا درواز ہ کھولنے پر تیار نہیں۔ یہی تو امتحان کا وہ پر چہ ہے جو ہمارے آپ کے ایمان واسلام کی جانچ کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔اس پر پے کواگر کوئی تھامتا بى نہيں اوراپنے ہاتھوں كوسميٹے ركھتا ہے تو بلاشبداس طرح وہ اپنى كام يابى كاكوئى سامان نہيں فراہم کرتا،اورز بردسی کرتا ہےا گرایے کوایک حق شناس مومن سمجھتا ہے۔

یوچھا جاسکتا ہے کہ زمانۂ نبوت میں بیآ زمانٹیں تو وحی کی معرفت یا نبی کے ذریعے متعین شکل میں لوگوں کے سامنے آ جایا کرتی تھیں، مگر آج تو وحی کی زبان بھی خاموش ہے اور نبوت کا ذریعہ بھی ناموجود ہے، پھر جمیں کون بتائے گا کہ ہمارے لیے آ زمائش گاہ کون سی ہے؟ كدهر ہے؟ اس كى حدود كيا ہيں؟ اور كن باتوں سے ہميں آ زمايا جار ہاہے؟ ليكن بيسوال بھى دراصل وہی فراریت اور مہل پیندی کرسکتی ہے جس کا تذکرہ ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ورنہ اسی ایک چیز پر کیا موقوف ہے۔ دین کے بیش تر احکام ومطالبات کا حال بھی تو یہی ہے۔ زمانۂ رسالت میں کسی شخص کو جب بھی کوئی تھم شرعی معلوم کرنا ہوتا تواس کے لیےوہ بارگا و نبوی میں جاحا ضر ہوتا۔ مگرآج ہمیں اورآ پکوتو بیسعادت نصیب نہیں۔ پھر کیااس طرح کے سارے احکام ومطالبات کے بارے میں ہم اپنے آ پ کوغیر مکلّف قرار دے لیں؟ اگر دین کے باقی تمام احکام میں پیہ اندازِ فکر بداہتۂ غلط اوراحقانہ ہے تو یہاں اسے صحیح اور دانش مندانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر دوسرے معاملات میں دین کافی الجملہ نقطہ نگاہ معلوم کرلینا دشوار نہیں ، تواسی ایک معاملے میں کوئی نا قابلِ حل دشواری کیوں پیش آنے گی؟ ہمارے سامنے دین کی حقیقت موجود ہے، اس کے اصول موجود ہیں،اس کے بنیادی احکام اور مدایات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اورآ پ کاعملی نمونہ موجود ہے، دینی دعوتوں کا مزاج ، ان کے فطری مراحل اوران کی پوری تاریخ سب کچھ موجود ہے۔اس لیے جس دم ہم نے اللہ کی اس زمین پراپنی صحیح حیثیت اخلاص کے ساتھ اختیار کرلی اور اینے مقصدِ حیات کو نگا ہوں کے سامنے رکھ لیا، اسی دم ہمیں معلوم ہونا شروع ہوجائے گا کہ کدھرجانا ہے اور کس طرح کے مرحلوں سے گزرنا ہے؟ ہم قدم اٹھاتے جا کیں گے اورقر آنی ہدایات ہماری سمت ِسفر متعین کرتی جائیں گی اورانبیا علیہم السلام کا اسوہ روشنی کا منارہ بن کراس کے ایک ایک نشیب وفراز کواجا گر کرتا چلا جائے گا۔ ہم جب مومن کی حیثیت سے سامنے آئیں گےاور بندگی کاعزم لے کراٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنتِ ابتلاء بھی ساتھ کے ساتھ ا پنا کام شروع کردے گی۔ پھر جوں جوں آ گے بڑھتے جائیں گے، رکاوٹیں خود آ کر ہمارااستقبال کریں گی۔وہ اپناتعارف آپ کرائیں گی۔ہمیں ان کے پیچانے کے لیے کسی کاوش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ان کا نام تو ان کی پیشانیوں پر کھا ہوگا،جنہیں نظر ڈالتے ہی ہم پڑھ لیں گے، بہ شرطے کہ ہم خوداییا جا ہیں اور دانستہ آئکھیں بندنہ کرلیں۔ دوایک مثالیں لیجے تا کہ بات واضح سے واضح تر ہوجائے:

۲۱۶ اساسِ دین کی تغییر

(۱) قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حق کا مرکزی نقط، تو حیدر بوبیت اور تو حید الوہیت ہے اورزندگی کاسفرکام یابی کی منزلول پرتہمیں اس وقت پہنچا سکتا ہے جبتم اس کا آغازاس مرکز سے كرو، الله كے سواكسى كواپنى حقيقى عقيدتوں، محبتوں اور طاعتوں كامحور نه بناؤ، كسى كى پرستش نه كرو، کسی کواپنااصل ما لک اور فر ماں روانہ مانو،کسی کواپنی زندگی کا شارع و قانون ساز نه تسلیم کرو، صرف اتنا ہی نہیں کہ تسلیم نہ کرو بلکہ اسی بنیاد پراپنی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرواور پھرساری دنیا کواسی کی دعوت دو، ہرایک کواسی کی تلقین کرواوراسی کام کے لیے اپنا جینا اور مرنا سب پچھ وقف کردو۔لیکن اس حکم قرآنی کو لے کراگرآپٹمل اور واقعہ کی دنیا کی طرف رُخ کریں تو دیکھیں گے کہ یہاں کا تو پورانقشہ ہی الٹاہےاورانسانی زندگی کے نظام میں اس اصل اصیل کا دُور دُورتک کہیں کوئی سراغ ہی نہیں ملتا۔ بید کیوکرآپ کاعقیدہ توحیدآپ کواس فساعظیم کےخلاف آ واز اٹھانے پرلاز ما مجبور کردے گا۔ آپ انسانی زندگی کی اس بنیادی ٹیڑ ھے کو درست کرنے کے لیے تک ودوکرنے لگیں گے۔اینے مقدور بھرآپ خود بھی ایسی تمام ارادی حرکتوں سے بچپیں گے جوتو حید کے ان بنیا دی تصورات سے ککر اتی ہوں اور ضروری سمجھیں گے کہ دوسروں کو بھی ان سے روکیں ۔ آپ کی اس حیثیت کا جیسے ہی دنیا کوعلم ہوگا ، آ زمائش کا قانون حرکت میں آ جائے گا اور قوم وملت کےمصالح آپ کےخلاف'' مقدس جہاد'' شروع کردیں گے اور کیا بتائیں کہ اس مقدس جہاد کاعلم کیسے کیسے نقتریس مآب ہاتھوں میں بھی ہوگا۔عوام کو یہ کہہ کراکسادیا جائے گا کہ یة تمهارے دین کوخراب کر دینا چاہتا ہے، یہ بزرگوں کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ تمہارے اسلاف کی تو ہین کا مجرم ہے، نیز سیاسی خطرات کودعوت دے کرتمہیں زندہ در گور کر دینا حیا ہتا ہے۔'' قیصر'' کو یہ کہہ کر بھڑ کا یا جائے گا کہ حضور کو'' خراج'' ادا کرنے سے روکتا ہے، یہ رعایا میں تفرقے کے رجحانات پیدا کررہا ہے، یہ فدہب کی آٹر میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔اس پر بھی اگر آپ '' راہ راست'' پر نہ آئے تو آپ کے'' اعمال نامے'' میں ایسی ایسی باتیں درج کرادی جائیں گی جن کی آ پ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی اور پھر'' عدل وانصاف'' کی بارگاہ آ پ کوان کی ایسی الیی سزائیں دینے پرمجبور ہوجائے گی ،جن کا آپ پہلے سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ (۲) یہ تو اولیا ہے ایک مثال تھی۔ اب بچ کی ساری منزلوں کو چھوڑ کرایک آخری مثال لے بیجے، جس کا تعلق اجماعی بنیادی مسائل کے بہجائے آپ کی انفرادی زندگی ساورایمانیات وعبادات جیسے اصول اورارکانِ اسلام کے بہجائے اخلاق ومعاملات ہے ہے۔ آپ ایک دکان کھولتے ہیں۔ کتاب وسنت کی طرف سے آپ کو پچھ ہدایتیں دی جاتی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں ان کی پیروی کی جائے ، مثلاً یہ کہ لین دین میں جھوٹ نہ بولو، دھوکا نہ دو، رشوت کے پاس نہ جاو، سود لینے اور دینے سے دور رہو۔ بھاؤ بڑھانے کے لیے ضروریا ہے زندگی کو باز ارسے غائب کر کے ان کا ذخیرہ نہ کرو، وغیر ذالیک ۔لیکن چندہی روز کا مملی خروریا ہے کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، رشوت نہ دوگے تو کو ٹا تجربہ آپ ہے کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، رشوت نہ دوگے تو کو ٹا نہ ملے گا، صاب کتاب کے رجمڑ وں میں جعل سازی نہ کروگے تو سارا منافع ہیل ٹیکس کی جھینٹ بھر طرح جائے گا، صود ہے بچوگے تو مال اٹھانے کے لیے بینک قرض نہ دے گا۔ اب آپ کے لیے دو ترکی فی راستے رہ جائے ہیں نیا تو وقت کی اس'ن معاشی مجبوری'' پر کتاب وسنت کی ہدا بتوں کو بے تکلف قربان کر دیں میں مردور اسے نہوگا ہے ایک بھرٹوٹے کے پھوٹے کاروبار پر اکتفا کر لیں بن کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی اور ان معاشی ترقیوں کا دروازہ از خود اسے اور پر بند کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی اور ان معاشی ترقیوں کا دروازہ از خود اسے اور پر بند کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی این شرع کی دول کا دروازہ از خود اسے اور پر بند کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی اور ان معاشی ترقیوں کا دروازہ از خود اسے اور پر بند کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی اور ان معاشی ترقیوں کا دروازہ از خود اسے اور پر بند کر لیس جن کو حاصل کرنے کے لیے ان شرع کی ایک شرع

<sup>(</sup>۱) اگر چہ ہمارے کچھار بابیطم کواس حقیقت سے انکار ہے کہ حاکمیت الدکا تصورا کیان کے اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ نہ کہ اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ نہ کہ اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ نہ کہ اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ نہ کہ اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ نہ کہ اولین اور بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ کئین وہ اپنی السرے میں ان کا بیہ نظر یہ اس غیر شعوری دباؤ کا متیجہ ہے جو حالات کی ناسازگار ایوں اور ملی مسائل کی حدسے زیادہ بڑھائی ہوئی اہمیتیں عام مسلمان ذہنوں پر ڈال رہی ہیں۔ ہمارے اس خیال کی تائیدان حضرات کے عام رویے ہے بھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ملت کی اکثریت عملاً اس عقیدہ قرآنی کے خلاف کھلے بندوں سرگرم کار ہے، اور وہ ہیں کہ اس کی عملی مخالفت تو در کنارصاف صاف زبانی اظہار حق کی بھی کوئی ضرورت نہیں جھتے۔ مان لیجے کہ اس تصور کی حیثیت عقیدہ تو حید کے ثانوی تقاضے ہی کی صاف زبانی اظہار حق کی بھی کوئی ضرورت نہیں جھتے۔ مان لیجے کہ اس تصور کی حیثیت عقیدہ تو حید کے ثانوی تقاضے ہی کی ہوئی ہے جن کے ثانوی تقاضے ہی کی ہوئی ہے جن کے ثانوی کیان ہم و کی میت نہیں ہم و کی ہے ہیں کہ وہ کی کام اور اختلاف درائے نہیں جم کے کامیت کو مرے سے قابل اعتنا اس طرح کے جزوی مسائل کے سلسلے میں تو برابر جدو جہد کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس مسئلہ حاکمیت کو مرے سے قابل اعتنا ہیں تھیتے۔

اساسِ دین کی تقمیر

حدود کو پھاندتے رہنا ضروری ہے۔۔اوریہی ایمان کاراستہ ہوگا۔۔دکان پر بیٹھ کراگر آپ اس قناعت پہندی اور دینی عزیمیت سے کام لے سکے تو اس کے معنی بیہوں گے کہ آپ نے اپ مقام کو بھی پہچانا اور ان معاشی'' رکاوٹوں'' کو بھی پہچانا۔ لیعنی آپ نے ان رکاوٹوں کور کاوٹ نہیں سمجھا بلکہ انھیں اینے عہدِ بندگی اور دعوائے ایمانی کی ناگزیر آزمائش سمجھا۔

انہی دومثالوں پر باقی اور سارے مسائل کو بھی قیاس کر لیجے۔ زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ ہوجس میں اللہ کے دین پر آپ اخلاص کے ساتھ چلنا چا ہیں اور مشکلات و مصائب آپ کی راہ روک کر کھڑے نہ ہوجائیں اور اپنول اور غیرول ، سب کی طرف سے دل آ زار طعنول، پروپیگنڈوں، بہتان تر اشیول، کا لفتوں اور ایذار سانیوں کا سیلاب امنڈ نہ آئے۔ ان حالات میں آپ کے ایمان کا تفاضا صرف یہ ہوگا کہ آئھیں خلاف تو قع نہ جھیں، ان سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ان کے آگے گئک نہ پڑیں اور ھنڈا مَا وَعَدَ نَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ کہہ کر پورے وقار کے ساتھ آئیں انگیز کر جائیں اور یقین رکھیں کہ یہ میرے ایمان کی آ زمائش ہورہی ہے، وہ آ زمائش جو ہر مدعی ایمان کی تر زمائش ہورہی ہے، وہ آئی خور ہر مدعی ایمان کی تر نہیں دین کے ایک ضروری بنیادی پھر سے بر کا وجود اور اعتبار وجود محر ہے۔

لیکن جیسا کہ ہر شخص خور سمجھ سکتا ہے، فکر ونظر کی بدراستی اپنا کام اسی وقت کر سکتی ہے جب انسان کے اندر مضبوط قوتِ ارادی اور عزیمت موجود ہو۔ ورنداگر وہ سے فروری چھی ہوئی مضبوط احساس ذمہ داری سے خالی ہواوراس میں مشکلوں سے بھاگنے کی جبٹی کم زوری چھی ہوئی ہوتوا لیسے مواقع پروہ اپنے کو بڑی آسانی سے باور کرالے گا کہ ان باتوں کا میرے ایمان سے کوئی ایسا بڑا تعلق نہیں ہے۔ آخر مجھے زمانے کے خلاف چلنے کام کلف کب بنایا گیا ہے! پھر بید دنیا کے معاملات ہیں، ان میں ایک حد تک تو خیر پسندی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے، لیکن شریعت کے بالکل معاملات ہیں، ان میں ایک حد تک تو خیر پسندی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے، لیکن شریعت کے بالکل منظری، قتم کے مطالبوں پر جم جانا خواہ مخواہ کی انتہا پسندی ہے۔ جب میں دین کی بنیادی باتوں نیماز، روزہ، جج اور زکو ق سے بڑی کر لیتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اپنی واقعی ذمہ داریاں پوری کرلیں اور اب اس سے زیادہ کا، کم از کم بہ حالات موجودہ، مجھ سے کوئی ضروری مطالبہ نہیں رہ جا تا ہوں وال کے بھید کھول دیا کرنے والی وجی کے زمانے میں بھی

سہل پیندطبیعتوں نے راہِ فرار ڈھونڈھ نکالنے میں اپنے کو کوتاہ نہیں پایا اور نبی کے سامنے بھی حیلوں، تاویلوں اور معذرتوں کی اوٹ میں وہ پناہ گیر ہوتی ہی رہیں، جتی کہ دوسروں کے لیے بھی " لَا تَفُتِنِیّن" اور" لَو نَعُلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعُنا کُمْ "کے عذرات مدداور رہنمائی کے لیے چھوڑ گئیں، تو آج ایسی ذہنیتوں کواس گریز پائی سے کون روک سکتا ہے؟ اور کون ہے جوان کی اس طرح کی کج اندیشیوں اور خوش گمانیوں کو دور کر کے آخیس قانونِ آ زمائش کے اب بھی نافذر ہے کا قائل کرسکے؟ جب کہ نیتوں کا حال ظاہر کر دینے والی اب کوئی چیز موجود نہیں رہی اور فیصلے کا سارا اخصار خودا پی رائی پر رہ گیا ہے۔ اپنے ہی خلاف فیصلہ دینا کچھنی کھیل تو نہیں۔

#### ، آ ز مائش کی مصلحتیں اور ضرورتیں

اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی کام بلا حکمت اور بلا مصلحت ہو۔
اس لیے بیگمان کرنا بھی کفر ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو محض آ زمانے کے لیے آ زما تا ہے، اور اتنی کڑی مشکلوں اور مصیبتوں سے کسی ایسی مصلحت کے بغیر گزرتا ہے جس کا کوئی فائدہ آتھیں اور ان کی دعوت کو نہ پہنچتا ہو۔ اس لیے یہ یقین رکھنا چا ہیے کہ بی آ زمائشیں بڑے زبر دست و بنی فوائد کی حامل ہوں گی۔ قر آن حکیم کا اگر مطالعہ کیجیے تو وہ اس'' ہوں گی' کے ایمان بالغیب کو'' ہیں'' کے ایمان بالغیب کو'' ہیں' کے ایمان بالغیب کو نہیں تبدیل کردیتا ہے اور ان آ زمائشوں کے پیچھے حسب ذیل و بنی مصلحتوں اور دعوتی ضرور توں کوکار فرما بناتا ہے:

(۱) پہلی مسلحت اور افادیت تو یہ ہوتی ہے کہ بیآ زمائش اہلِ ایمان کی جماعت میں سے ان عناصر کو چھانٹ کر الگ کردیتی ہیں جو فی الواقع اس کے اجزا ہوتے ہی نہیں۔ یہ کوئی دھی چھپی بات نہیں کہ ایمان کے کچھ دعوے اگر سچے ہوتے ہیں تو کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، دو زبانوں میں کیساں بلند آ ہنگی کے ساتھ المنٹ باللّه کے اعلانات سننے میں آتے ہیں کیکن ایک دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوتا ہے اور دوسرا نوکِ زبان سے۔ اس لیے پچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جماعت مومنین کے 'رجٹ' میں درج شدہ ناموں میں سے کتنے نام واقعی اہلِ ایمان کے ہیں اور کتنے ہناوٹی افراد کے ہیں۔ یہ صرف جان، مال اور جذبات کی قربانیاں ہیں جومصنوی کتنے ہناوٹی اور سازشی افراد کے ہیں۔ یہ صرف جان، مال اور جذبات کی قربانیاں ہیں جومصنوی

• ۲۲

اسلام کی نقاب اتار پھینکتی ہیں اور صاف بتادیتی ہیں کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نماکش یا سازشی؟ کے اہلِ ایمان کی جماعت کا فرداور اللہ کی پارٹی کارکن سمجھنا چاہیے اور کے نہیں؟

ابتلاؤں کے ذریعے پھوں اور جھوٹوں کا امتیاز ان کے عملی رویوں سے بھی ہوتا ہے اور ان کے انداز فکر سے بھی ۔ عملی رویدان آ زمائشوں کے وقت سے اہلِ ایمان کا تویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر کئی نہیں کا ہے جاتے ، بلکہ دین کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہروقت تیار ہے ہیں اور جان و مال کی بازیاں کھیل کراٹھیں پورا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ دین وایمان کی راہ میں جان اور مال اور خون اور آ نسوتو کیا شار کریں گے ، پینے کی ایک بوند بھی بہانا ان پر گراں گزرجا تا ہے۔ جب کوئی آ زمائش آتی ہے تو دین کے بڑے سے بڑے نقاضے کو بھی دیوار پر دے مارتے ہیں۔

اندازِ فکر ایسے اوقات میں مخلص اہلِ ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آ زمائشوں کو اپنی منزلِ مقصود کے لازمی مراحل سیحصتے اور ان کو اپنی تو قع کے عین مطابق قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سیحصتے ہیں کہ یہی تو امتحان کا وہ'' پرچئ' ہے جو ہمارے ایمانی دعوے کو جانچنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اور اس کے'' حل'' پر ہماری کام یابی یا ناکام یابی کا فیصلہ موقوف ہے۔ چناں چہ غزوہ خندق کے ہوش رباحالات میں جب ہر چہار طرف سے دشمنوں کے جھے کے جھے چلے آرہے شے،ان کی زبانوں پریکلمات جاری شھے:

هٰ لَهَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَمَ سُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَ مَسُولُهُ ﴿ (الاحزاب:٢٢) "يوه چيز ہے جس كااللہ نے اوراس كرسول نے ہم سے وعدہ كيا تھا، سي ہے اللہ اور اس كرسول نے ہم سے وعدہ كيا تھا، سي ہے اللہ اور اس كارسول ئ

اور پھرمصائب کی یہی کالی گھٹا ان کی کشت ایمانی کے لیے آبِ رحمت بن گئی ، وَ مَا ذَا دَهُمُ إِلَّا إِیْمَانَا وَتَسُلِیْمًا ﴾

مگر جھوٹوں کا اندازِ فکر بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ان پران آ زمائشوں کو دیکھتے ہی ایک نا گہانی دہشت طاری ہوجاتی ہے۔وہ گھور گھور کر ان طوفا نوں کو دیکھتے ہیں اورا چینجے سے کہتے ہیں کہ'' ہیں! مومن اوراس کے لیے بیآ فتیں! کیا یہی وہ'' وعدۂ حسیٰی'' ہے جس کا بار باراعلان ہوتا رہا ہے؟ عزت وا قبال اور فتح وشاد کا می اس کا نام ہے؟ کیسا عجیب دھوکا تھا جوہمیں دیا گیا! مَّا وَعَدَكَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُمُوْرًا ۞ (الاحزاب:١٢) كِيمر جب قربانيوں كا مطالبة عملاً بالكل سامنے آ جا تا ہے تو معذرتوں اور حیلوں بہانوں کی پناہ لینے دوڑ پڑتے ہیں اور'' کتاب الحیل'' کی ورق گردانی شروع کردیتے ہیں۔جہاں انھیں ملتاہے کہایسے مواقع برخاموش ہور ہو، کیوں کہ قرآن حكيم كاارشاد ہے: لا تُلقُوْا بِإِيْدِينُكُمْ إِلَى التَّهُلْكَةَ ۚ (البقرہ: ١٩٥) جس كامطلب ہى بيہ ہے كه اس طرح كى مصيبتوں سے نچ كرنكل جاؤادين تو آسان ہے! مَايْرِيْدُاللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجِ (المائده:٢) اوراس سے بڑی پینگی اورمشکل کیا ہوگی کہ انسان کی جان و مال کے لالے پڑ جا ئیں!اوروہ ساری دنیا کانشانهٔ عداوت بن کرره جائے!اس پراگران کی غلطاندیثی یا خودفریبی کاپرده حیاک کردیجیے اور دین کے لیے قربانی کے قرآنی مطالبوں کی وضاحت سیجے تو کہتے ہیں، سیجے ہے کہ دین کے لیے ہمیں جان و مال سے جدو جہد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگریہ بھی تو دین ہی کی بخشی ہوئی امان ہے کہ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں (لا میکلِّفُ الله وُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللهِ القره:۲۸۷)اور جب ایبا ہے تو اس کا فیصلہ ہم میں سے ہرشخص اپنی بابت خود ہی کرسکتا ہے کہ وہ كتنى وسعت اورطافت ركھتاہے، نہ كەكوئى دوسرا،للېذا جميس تو فى الحال معذور ہى سمجھو، كيول كەہم موجودہ مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی اینے اندر کوئی سکت نہیں یاتے اوراس عدم استطاعت کے باوجودا گرتم ہمیں اس سخت مجاہدے کے لیے مجبور کرتے ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بلا وجہ ہمیں ضغطے میں مبتلا کرنا چاہتے ہوا ورہم پروہ بوجھ لا دنے پرمُصر ہوجو فی الواقع ہم پرڈالانہیں گیا ہے۔غزوۂ تبوک میں اسی ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا جب باہم پیمشورے دیے گئے کہ لا تُنْفِرُوْا فِي الْحَدِّ التَّى شديد گرمي ميں نه نکلو) اور جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے اس طرح كے ایک صاحب آ گئے اوران سے میدانِ جہاد کی طرف چلنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے جواب دیا "لَا تَفُتِنِّيْ" مجھاس فَتْنَ مِين نه دُالي، بيميري قوت برداشت اور' وسعت فنس' سے باہر ہے، میں اس مصیبت کوجھیل نہیں سکتا۔

جب بیاندازِ فکر اور پختہ ہوجاتا ہے تو مشکلات ومصائب کے مقابلے سے نہیں بلکہ نفس مشکلات ہی ہے انکار کر دیاجاتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ ہر طرف توامن ہی امن ہے، ہم پورے

اساس دین کی نقمیر

اطمینان کے ساتھ اپنے دین کی پیروی کررہے ہیں۔ آخرتم ہمیں کن مفروضہ محاذوں کے لیے لاکاررہے ہو؟ کیا ہم ہواسے لڑیں؟ تم خواہ مخواہ ہر طرف خطرات ہی خطرات دیکھتے رہتے ہواور ہر آن تہارے کا نوں میں دینی جدوجہد کے بلاوے ہی آتے رہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ''حلِّ مشکلات'' کااس سے زیادہ زودا ثراورا کسیرصفت نسخہ کم ہی مل سکے گا۔

یہی طر زِفکرتھا جبغز وہ احد کے موقع پر جہاد کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نفیرِ عام کے یا وجود کہا گیا تھا کہ:

لَوْ نَعْكُمُ قِتَالًا لَا التَّبَعْنُكُمْ اللهِ اللهُ عَلَى (آل عران: ١٦٧)
"اگر ہم محسول کرتے کہ کوئی لڑائی (واقعی) ہونے والی ہے تو تمہارے ساتھ ضرور
ہولیتے "

حالان كهشكر قريش مديخ كے دروازوں پر كھڑا دعوت پيكاردے رہاتھا۔ ر ہایہ سوال کہ اہلِ ایمان کی جماعت میں سے اس طرح کے جھوٹے عناصر کے حجیث جانے کی دینی اور دعوتی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ان لوگوں پر ہر گر مخفی نہیں ہوسکتا جن کو کسی بڑے کام کے لیے ابتماعی جدوجہد کی مہم چلانے کا تجربہ ہو، یا کم از کم بیرکہ ان کی نظر ہی ایسی تح کیوں کی تاریخ پر ہو۔ بیا یک معروف حقیقت ہے کہ کوئی ہوش مند جماعت جس کے سامنے کوئی بڑامقصداورنصب العین ہو، نہایٹی طاقت کے صحیح اندازے سے غافل رہ سکتی ہے نہ اینی اندرونی صحت کی فکر ہے۔ ورنہ وہ ایک مہلک غلط فنہی کا شکار رہے گی۔ وہ اپنے میگزین کوتو کار آید ہتھیاروں سے بھرا ہوالمجھتی رہے گی ،مگر جب اس کے استعال کا وقت آئے گا توییدد کیھ کر بھو چکی رہ جائے گی کہان میں ایسے نام نہادا سلے بھی موجود ہیں جن میں بارود کی جگہ شنڈی را کھ اورسیسے کے بہ جائے لکڑی کی گولیاں بھری ہوئی ہیں، جتی کہ کتنے ہی'' اپنوں'' کی شکینوں کے رُخ خوداسی کی صفول کی طرف پھرے ہوئے ہیں۔اوراس کا نتیجہ جو کچھ ہوگا وہ صرف یہی ہوگا کہ جماعت اینے مقصد میں ناکام ہوکررہ جائے ممکن ہے کوئی انجام سے بے پرواجماعت سے اس طرح کی غفلت کوروار کھ لے،مگر اہلِ ایمان کی جماعت ہے، جو دراصل دنیا کی سب ہے زیادہ ہوش مند اورصاحبِ فراست جماعت ہوتی ہے،اس قتم کی غفلت کا کوئی امکان تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے سامنے جوعظیم کام ہوتا ہے خوداس کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنی صفوں کو متحد اور مضبوط رکھے، ان میں حتی الوسع کوئی عضر ایبانہ آنے دیے جو اضیں سبوتا ژبو کرسکتا ہوگر ان کے لیے کسی استحکام کا ذریعہ بالکل نہ بن سکتا ہو۔ اس لیے یہ جماعت اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے کہ اسے جھوٹے اور سازشی عناصر سے پاک رکھا جائے ، جس کا واحد ذریعہ یہی آز ماکشیں ہیں۔ چناں چہ جب اُحد کے موقع پر مسلمان انتہائی پریشانی اور مصیبت کے نرغے میں آگئے تھے اور اکثر لوگ بدد لی اور ایک طرح کی حیرت میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا:

وَلِيَعْكُمُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء الخ

(آلعمران:۱۴۰)

'' (ایسااس لیے ہوا تا کہ اللہ تمہیں آ زمائے )اوراس لیے تا کہ وہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے (اینے دین کے واقعی ) گواہ مہیا کرلے''

یعنی ان ابتلاؤں کی چھاج سے گروہ مونین کو پھٹکا جارہا ہے اور اس لیے پھٹکا جارہا ہے تاکہ بے جان اور دھمنِ ایمان دونوں طرح کے اجزاء کو پھٹک کر الگ کر دیا جائے اور وہ جو ہرِخالص چھن کرصاف تھرانکل آئے جو دعوتِ حق کا اصل سرمایۂ حیات ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس چھان پھٹک کے بعد ہی دین کے حقیق'' شہداء''اور علم بردار قطعیت سے معلوم و متعین ہوسکتے ہیں اور اس قطعی تعین کے بعد ہی جماعت کے لیے باطل کا زور توڑڈ النے کی راہ صاف ہوا کرتی ہے۔ چناں چہ و بی یہ بیان چہ و بیٹ خین ہو تھا ہے۔ کیوں الفاظ آتے ہیں:

وَلِيُسَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَيَهُمَّقَ الْكُفِرِينَ ﴿ آلَ عَرَان: ١٣١) "اوراس لِيتا كالله مومنول كوياك صاف كراء اور منكرين كومناد \_ "

معلوم ہوا کہ حق اپنے دشمنوں پر غالب اسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ اس کے سپے اور مخلص علم بر داروں کی جماعت ہر طرح کی آمیز شوں اور آلائشوں سے پاک ہو پچکی ہو نےور سیجیے، بیکتنی بڑی ضرورت ہے دین اور دعوتِ دین کی!

(۲) دوسری بڑی مصلحت اورافا دیت بیہوتی ہے کہ جماعت میں جوعضر نا قابلِ اعتاد نہیں بلکہ قابلِ اعتماد اور مخلص ہوتا ہے،ان ابتلاؤں سے اس کی بھی بڑی اہم فکری تطهیرانجام پاتی ۳۲۴ اساسِ دين كي تقيير

ہے۔ یہ ایک واضح بات ہے کہ اخلاص ، فکر صحیح کو ہر حال میں مستزم نہیں۔ اس لیے ایک شخص اگر پورے خلوصِ دل کے ساتھ اسلام کا حلقہ بہ گوش بنتا ہے تو بیاس امرکی ضانت نہیں کہ اس کے سوچنے کا انداز بھی سوفی صدی اسلامی ہوگیا ہے۔ اس کے برخلاف اس کے ذہنی سانچے کے پوری طرح اسلامی بن جانے کے لیے برسوں کی تعلیم وتربیت درکار ہوتی ہے۔ بہت سی فکری خامیاں ایسی ہوتی ہیں جوصرف آزمائٹوں ہی کے وقت ذہن کے گوشوں سے باہر آتی ہے، اس لیے ان کی اصلاح اور از الے کے لیے موقع بھی اسی وقت ہاتھ آتا ہے۔

مثال کے طور پر دعوتِ قر آنی ہی کے دوواقعات لے لیجیے، جوغزوہُ احد کے موقع پر پیش آئے تھے۔اس غزوے میں کچھ سلمانوں کی غلطی نے بوری جماعت کے لیے بروی پریشان کن اور ہولناک حالت پیدا کردی تھی۔جیتی ہوئی لڑائی کا پانسہ پلٹ گیاتھا، اورمسلمانوں کالشکر وشمنانِ حق کی بلغار سے بِتْر بِتْر ہوگیا تھا۔ان کے ستر افراد شہید ہوگئے ، حتیٰ کہ خود حضور رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم كاسرمبارك زخمول سے لہولہان ہوگیا اور چند جال نثار صحابہ نے جان كی بازیاں کھیل کر ہڑی مشکل سے آپ کو تیروں اور نیزوں کی بارش سے بچایا۔ بیصورت ِ حال کتنے ہی مسلمانوں کے لیے بالکل ہی غیرمتوقع تھی اوروہ حیران ہوکر کہنے گگے:'' اَنّٰہی ہاذَا؟'' ( آخر اليا موكي كيا؟) وحى اللي نے جواب ديا: هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُيكُمْ أَلَ اعران:١٦٥)" بيسب كچھ تمہارےاینے ہی عمل کا نتیجہ ہے بیان حضرات کے تحیر اوران کے اس سوال کے پیچیے جوذ ہن کام کرر ہاتھا، وہ صاف طور سے بیتھا کہ چوں کہ وہ اللہ والے ہیں اس لیے اللہ کی غیبی مدد ہرموقع پر ان کے شریک حال رہے گی اور اہلِ باطل کے مقابلے میں انھیں کبھی زک نہیں پہنچ سکتی، بالخصوص اس وقت جب کہ اللہ کا نبی بھی بنفسِ نفیس ان کے اندر رحت ِ اللی کا نشان اور نصرتِ خداوندی کی ضانت بن کرموجود ہو۔اللہ تعالی کے جس جواب نے اس غلط فکری کی اصلاح کی اس کا مدعا پیرتھا کہ تمہارے ایک گروہ نے نبی کی جنگی مدایات برعمل نہیں کیا اور وہ درّے سے ہٹ آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کوتم پراچانک چھاجانے کا موقع مل گیا۔تم نے اگریہ مجھاتھا تو بالکل غلط سمجھا تھا کہ خواہ تمہارے اعمال واخلاق کیسے ہی ہوں اور حالات کواینے حق میں بنائے رکھنے کے لیے جس حسنِ تدبیر کی ضرورت ہے اس میں تمہارا حال جو پچھ بھی ہو، مگر چوں کہتم حق کے

حمایتی ہواس لیے فریق مخالف کے مقابلے میں کام یا بی اور غلبہ ہرشکل میں تمہارا ہی حق ہے۔ یا در کھو، بید نیا اسباب وعلل کی دنیا ہے، یہاں فکر وعمل اور تدبیرِ کار کی ہر خامی کا نقصان تمہیں بھی لاز مااٹھانا ہی پڑےگا۔لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہوکہتم اسباب سے یکسر بلند ہوگئے ہواور اب خدا کی بیذ مہداری ہے کہ وہ تمہارا کام اینے فرشتوں سے انجام دلاتار ہے۔

دوسری فکری خامی جس کا یہ بعض لوگوں کی طرف سے اس غزوے میں مظاہرہ ہوا، وہ دائی جق کی شخصیت کے ساتھ اصل حق کو بہ ہرصورت وابستہ رکھنے اور سجھنے کی غلطی تھی۔ جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، لوگ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ تح کیوں اور وقوقوں کی حلقہ بہ گوثی اختیار کرتے ہیں، کیکن حقیقت میں ان کا قلبی لگا وُاصل مقصد تح کید سے زیادہ تح کید کے رہنما کی پُر ششش شخصیت سے ہوتا ہے۔ چناں چہ درمیان سے اس شخصیت کے ہہ جانے یا ختم ہوجانے کی کششش شخصیت سے ہوتا ہے۔ چناں چہ درمیان سے اس شخصیت کے ہوئے میں اس کے بعد تح کید کے ساتھ بھی ان کی وابستگی دم توڑنے لگتی ہے۔ خاص کر دینی تح کیوں میں اس کے بعد تح کی مظاہرہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ چناں چہ کچھاسی قسم کے طرز فکر کا اثر تھا جس کے تحت اس غزوے میں بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سُن کر انتہائی بدد لی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے تلواریں بھینک دیں اور کہا کہ جب اللہ کے رسول ہی موجوزہیں رہے تو ہم کیا لڑیں؟ جس کا نوٹس لیتے ہوئے اللہ نے فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا مَسُولٌ مَنْ ... إَفَا بِنُ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى الْعَلَيْتُمْ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ مَا (آلعران:١٣٣) أَعْقَا بِكُمْ مَا (آلعران:١٣٣) (العقابِكُمُ مَا فَا يَكُرُ مُرضرف الكرسول بين ... تو كيا الروه وفات پاجائين يا شهيد كرديجائين توتم ألتى ياوَن پرجاؤك؟ "

اس تنبیه کا کھلا ہوا منشابی تھا کہ تق کی پیروی ، حق کی اشاعت ، حق کی مدافعت اور حق کی اشاعت ، حق کی مدافعت اور حق کی اقامت صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ بہ ذاتِ خود اس کا حق دار ہے ، نہ اس لیے کہ فلال شخصیت اس کی بالفعل علم برداری کرر ، ہی ہے ۔ کسی بڑی سے بڑی شخصیت ، حتی کہ خیر کا کنات اور فخر موجودات علیہ الصلاق کی شخصیت ہے بھی وین اللہ کی خدمت ونصرت کا دامن اس طرح بندھا ہوانہیں ہے کہ جب تک آپ بنفس نفیس اس کی علم برداری کے لیے تمہارے اندر تشریف فرما

اساس دین کی تغییر

ہوں تب تک تو تم اس کے لیے سب کچھ نثار کرتے رہو، کیکن جب آپ درمیان میں باقی ندرہ جائیں تو تم اسے اللہ کے حوالے کر کے خود ہاتھ یا وُل تو رُکر بیٹھ جاؤ۔

(۳) تیسری بڑی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جماعت کے خلص افراد کا ان آ زمائشوں کے ذریعہ اخلاقی ارتقاء ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں جومیل کچیل ہوتا ہے، ابتلاؤں کی بھٹی اسے جلا کرر کھو بتی ہے، ان کے دلوں میں جو کم زوریاں ہوتی ہیں مشکلات ومصائب کی لگا تارنگریں کھا کھا کروہ طاقت سے بدلنے گئی ہیں۔ چناں چہاوپر کی آیت میں جہاں ان ابتلاؤں کے اور دوسرے اغراض ومقاصد بتائے گئے ہیں وہاں ان کا ایک مقصد اہلِ ایمان کو پاک صاف کرلینا بھی بتایا گیا ہے (وَلِیُکہَ مِصَّلَ اللّٰهُ الّٰذِیْنَ اَمَنُوْا) پھر ذرا آگے چل کراسی بات کو جب دوبارہ فرمانا ہواتو مزید صراحت کردی گئی:

وَلِيَبْتَكِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ  $^{\perp}$ 

(آلعمران ۱۵۴)

''اورتا كەللدە زماد كىھے جو كچھى تىبارے سينوں ميں ہے اور پاک صاف كردے جو كچھ تىبارے دلوں میں ہے۔''

دلوں میں صفائی کس طرح آتی ہے؟ اخلاق میں بلندی اورعزم واستقلال میں قوت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بیا بیسے سوالات ہیں جن کا تفصیلی جواب غور وفکر سے ہروہ شخص خور معلوم کر لے سکتا ہے جسے اس '' دنیا'' سے کچھ شناسائی ہو قرآن مجید نے اس سلسلے میں ایک ایسی جامع بات فرمادی ہے جس میں بھی کچھ آجا تا ہے ۔وہ کہتا ہے کہ بیر آزمائش مومن کوا تنااو نچااٹھا دیتی ہیں کہ نہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی کام یا بی سے اس پرکوئی نشہ چھا سکتا ہے نہ کسی ناکامی سے اس کا دل ٹوٹے پاتا ہے ۔وہ وقار کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے اور خوشی کی بات ہو یاغم کی ،کوئی چیز اسے اپنیا ہو گئی بہاؤ بین جاتا ہے اور خوشی کی بات ہو یاغم کی ،کوئی چیز اسے اپنیا ہو گئی بہاؤ بین جاتا ہے اور خوشی کی بات ہو یاغم کی ،کوئی چیز مسلمانوں کو پہنچا تھا اس کی مسلمین بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے:

فَأَثَابُكُمْ غَنًّا بِغَمِّ تِّكْيُلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ وَلا مَا آصَابُكُمْ لل

''سواس نے اس کے بدلے میں تم کوغم پرغم پہنچائے، تا کہتم نہ کسی چیز کے ہاتھ سے جاتے رہنے پرغم کھایا کرونہ کسی مصیبت کے آنے پر۔''

یعنی فتح کی منزل قریب آجانے کے باوجوداگرادھر سے تمہارے رُخ موڑ دیے گئے اور تمہیں اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زخمی ہوجانے ، اپنے بہت سے ساتھیوں کے شہید ہوجانے اور اپنی جیتی ہوئی لڑائی کا پانسہ بلیٹ جانے سے جوغم بالائے غم پہنچا، اس کا ایک اہم فائدہ سے کہ ابتم پر بیر حقیقت روش تر ہوگی ہوگی کہ فتح اور شکست ، خوشی اور غم، بامرادی اور فائدہ سے کہ ابتم پر بیر حقیقت روش تر ہوگی ہوگی کہ فتح اور شکست ، خوشی اور غم، بامرادی اور الکامی ، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہجائے خود کسی اعتبار کے قابل نہیں ، وہ جب چاہے ایک کودوسری سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہماری نگاہ ہر حال میں اس کی ذات پر رہنی چاہیے ، نہ کہ پیش آنے والے حالات بر رہنی جاہد

غور سیجے یہ تنی او نجی نعمت ہے جو ایک صاحب ایمان کو یہ آز مائش عطا کرتی ہیں۔

اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اگر چہ مشکلات اور مصائب مومن کے صبر واستقلال کو آزمانے کے لیے نازل کیے جاتے ہیں، لیکن انجام کاریبی مصائب اس کے اندر صبر واستقلال اور قناعت و بلندی کی صفت کو پروان چڑھانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ صبر کا جو تنم قلب مومن کے اندر موجود ہوتا ہے یہ آزمائشیں اس کو تیزی سے نشو و نما دیتی ہیں۔ اگر مصائب و مشکلات کی بدلیاں نہ اٹھیں تو قوت صبر کو پوری شادا بی اور بار آوری ہرگز میسر نہ ہو۔ دوسر کے نفطوں میں یوں کہیے کہ مومن کو اخلاقی ارتقاء کے بہت سے ضروری اسباب اور مواقع ملیں ہی نہ اور اس کے اندرائیمان کی وہ پختگی بیدا ہی نہ ہوجواس کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہو سکنے کے سلسلے میں ضروری ہے۔ اس لیے حق تو یہ ہے کہ جس شخص پر جنتی اہم ذمہ داریاں ہوں اسے اتنا ہی زیادہ آزمائشوں کی بھٹی میں تیا یا جائے ۔ حضور کے ارشادات بتاتے ہیں کہ حقیقت واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ آ پ سے پوچھا میں تیا یا جائے ۔ حضور کے ارشادات بتاتے ہیں کہ حقیقت واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ آ پ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں کی اوگوں پر ڈالی جاتی ہیں؟ فرمایا: '' انبیاء پر۔' (ترندی)

یہ ہیں آ زمائشوں کی بڑی اور نمایاں کھیں اور ضرور تیں۔ یہی غیر معمولی فوائد اور مصالح میں جی غیر معمولی فوائد اور مصالح میں جن کے پیشِ نظررسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: مَنُ یُّر دِ اللَّهُ بِهِ حَیْرًا یُصَبُ مِنْهُ۔ ﴿ بَعَارِی) "اللهجس كابھلا جا ہتا ہے اسے مصائب میں بتلا كرتا ہے۔"

اورىيەكە:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اَحَبَّ قَوُمًا ابْتَلَا هُمُ. (ترنمى)

''الله بزرگ و برتر جب کمی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آنرمائشوں کے دور سے

گزارتاہے۔''

ان مصلحوں، ضرورتوں اور فائدوں کی اہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے؟ جن آ زمائشوں کے پیچے بیظیم مقاصد چھے ہوں، وہ طبعاً چاہے کتی ہی نا گوار ہوں، مگر عقلاً وہ بلاشبہ خیر ہی خیر ہیں۔ اگر بینہ ہوں، تو نہ دعوتِ حق کے پیروافراد صحیح معنوں میں اس کے پیرواور نماعت بن نمائندے بن سکیل گے، نہ اس کی علم بردار جماعت سحیح معنوں میں اس کی علم بردار جماعت بن سکے گی اور اس لیے وہ بھی کام یاب بھی نہ ہوسکے گی۔ کیوں کہ اس میں اتن طاقت ہی نہیں آ سکی کہ باطل اس کے لیے جگہ چھوڑ دینے پر مجبور ہوجائے۔ اس کا محاذ جوں کا توں قائم رہے گا اور اس پرجملہ کرتے ہی حق کی تو پیس رئجک چاٹ کررہ جائیں گی۔ بیا بیانی آ زمائشیں ہی ہیں جو مسلم افراد کو آلکھ ڈِمِنُونَ کَ مقام پر کو آلکھ ڈِمِنُونَ کَ مقام پر اللّٰہِ بناتی ہیں اور اسے آئٹہ اللّٰ عَلَونُ نَ کے مقام پر فائز کرتی ہیں۔

#### آ ز مائشۇل كى ہرجہتى نوعیت

اگرچہ بیکوئی چھپا ہوا رازنہیں کہ ایمان کی راہ پر قدم رکھنے والوں کوکڑی آ زمائشوں سے گزرنالازمی ہے اور اوپر کی چند سطروں سے اس کی یاد دہانی بھی ہوجاتی ہے۔ لیکن ایک عملی انسان کو، جو اس حقیقت کاعلم صرف بدرائے علم نہ چاہتا ہو بلکہ بدرائے عمل چاہتا ہو، ذراتفصیلی واقفیت درکار ہے۔ وہ کوئی دورکا تماشائی نہیں ہوتا، بلکہ خود اس راہ کا راہ رَوہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے ایک ایک نشیب وفراز کواپنی آ تکھول دیچہ لینا چاہے گا۔ وہ یہ جان لینا ضروری سمجھے گا کہ یہ آ زمائشیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ تا کہ ان کے لیے وہ پہلے سے اپنے کو تیار کرتا رہے اور اچا نک ان کا سامنا ہوجانے پر گھبراہٹ، جرانی اور پست ہمتی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس لیے اچا۔ اس لیے

ان مشکلات ومصائب کا قدرت تفصیلی جائزہ لے کرمعلوم کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانونِ آ زمائش کن کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کن کن طریقوں اور جہتوں سے حق پرستوں کوآ زمایا جاتا ہے؟ اور پچ تو یہ ہے کہ یتفصیل جانے بغیران مصائب کی ختیوں کا خالص نظری اندازہ بھی ٹھیکٹھیکنہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ وہ اندازہ جو ممل کی خاطر ہو۔

قرآن وسنت کے مطالعے اور تاریخ دین کی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں ہرجہتی ہوتی ہیں۔انسان کو ہرطرف سے شونک بجاکر دیکھا جاتا ہے۔اس کے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ چھانا جاتا ہے۔اس کے جذبات کا کوئی تارایسانہیں ہوتا جس پرمضرابِ ابتلاکی ضرب نہ پڑتی ہو۔ان آزمائشوں کو ہم حسبِ ذیل ساتھ موٹی موٹی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں:

(۱) طنزواستهزاء (۲) عوام فریب پروپیگنڈے (۳) دل آزاریاں (۴) جان ومال کا نقصان (۵) سیاسی شرانگیزیاں (۲) مادّی رشتوں کی قربانی (۷) محبوب رجحانات سے دست برداری۔ تفصیلی تعارف ہرایک کا بیہے:

#### (۱)طنز واستهزا

حق کا داعی جول ہی اپنی دعوت شروع کرتا ہے اور کفر و جاہلیت کے دل دادوں یا دنیا
پرستوں اور خدا فروشوں کے سامنے سلامتی کے بیام برکی حیثیت سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ لبوں
پرستوں اور خدا فروشوں کے سامنے سلامتی کے بیام برکی حیثیت سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ لبوں
پرستوں اور خدا فروشوں کے سامنے ہوجاتی ہیں۔
کوئی داعی، بلکہ کوئی پنجم برحتی کہ سارے داعیوں کے آمام اور تمام پنجم بروں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اس ہمزلمز سے نہ بھی سکے۔ جب بھی کسی دشمن حق سے سامنا ہوتا، طنز اور تمسنح کا ایک زہر یلا
تیر چل جاتا۔ خاص کرمکی زندگی میں اس کی وہ گرم بازاری رہی کہ الامان والحفیظ۔ انداز اس
طنز و تمسنح کا ایسا ہوتا جس سے صاف ٹیکتا کہ ان ' داناؤں' کے نزد یک بید عوت، بید ین ، دین کی
پرتعلیمات سب کی سب گویا (معاذ اللہ) اتن لچر ہیں کہ ان کو شجیدگی سے سن لینا بھی عقل کی
تو ہین ہے۔ نبی کی ذات کا استہزاء اس کے دعوائے رسالت کا استہزاء ، دعوت تو حید کا استہزاء ،

قیامت اور آخرت کی تعلیم کا ستہزاء، نبی کے ساتھیوں کا استہزاء، غرض ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اس دعوت کی ایک ایک چیز ان کے اگر کسی جواب کی مستحق ہے تو وہ صرف استہزاء ہے۔قرآن مجید میں ان کے اس طرزِ عمل کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ چندایک آپیوں سے اس کا پورا پورا اور اندازہ ہوجائے گا:

وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ اَهْذَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الَّذِينَ يَذُكُرُ الِهَتَكُمْ ۚ

'' جب بھی یہ منکر تمہیں و کیھتے ہیں تو تمہیں شخصوں پر رکھ لیتے ہیں۔ ( کہتے ہیں) کیا یمی ہے وہ جو تمہارے معبودوں پر نام دھر تاہے؟''

إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرَمُوْا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَ إِذَا مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَ إِذَا مَنُوا يَضِعُلُونَ ﴿ وَالْمُفْسِنِ:٣٠،٢٩)

'' مجرم، اہل ایمان کا تھٹھا کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے ہوکر گزرتے تھے تو آپس میں آئھوں سے اشار ہے کرتے۔''

... وَ اتَّخَذُوا الَّيْنِي وَ مَا أُنْذِرُ وَا هُزُوا هَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

''...اورانہوں نے میری آیوں کواور جس عذاب سے انہیں خبر دار کیا جارہا ہے اس کو ندا قُ بنالیا ہے۔''

... فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ مُءُوْسَهُمْ وَ يَقُولُوْنَ مَتَى هُوَ ۖ (بْنَ اسرائيل:۵١)

"...سوده تههارى طرف اينسرول كومنكائيل كاوركهيس كركب بوگايه (جي المهنا)؟"

یہ ہے طنز واستہزاء کا وہ تحفہ جس سے نبی اور اصحاب نبی کا استقبال کیا گیا۔اس کے جواب میں انھیں کیا کرنا جا ہے تھااور انھوں نے کیا کیا ؟ یہ معلوم کرنے کے لیے قر آن کا یہ بیان پڑھیے:

إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ (الفرقان: ١٣)

'' جب جاہل لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تووہ کہتے ہیں 'سلام' (اورآ گے بڑھ جاتے ہیں )۔'' لیعنی صبر کرتے ہیں ،جس کا وقت پرخود ان طنز باز وں اور استہزاء کرنے والوں کو جتا کر ،

لورالورااجردے دیاجائے گا:

فَاتَّخَنْ تُكُوهُمْ سِخْرِيًّا ... إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوُوَا (المؤمنون:١١١،١١)
''تم ان (مومنوں) كانداق الرات رہے ... بشك ميں نے آج ان كے صبر كا
بدله نہيں دے ديا۔'

### (۲)عوام فریب پروپیگنڈے

جب طنز واستہزاء کے ہتھیاریکسرناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ جو جگر آزمانے ہی کے لیے میدان میں آئے ہوتے ہیں، اُن تکوں کا کوئی اثر ہی نہیں لیتے تو مخالفت بھی کچھاور کرنے کی سوچنے لگتی ہے۔ اس سوچ کا پہلانتیجہ عوام الناس کو بدکادیئے والی پُر فریب با توں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ نورِ حق کی اُجرتی ہوئی کرنوں کے سامنے نفسیاتی پرو پیگنڈے کے گہرے دھوئیں چھوڑے جانے لگتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کی نظروں تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ داعی حق گہرے دھوئیں چھوڑے جانے لگتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کی نظروں تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ داعی حق بیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا واضح پیغام دیتا ہے اور اس بات کے قوی امکانات ہوتے ہیں کہ اس کی فطری، مدّل اور دل نشیں دعوت دلوں کو اپیل کرجائے لیکن وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کریا تا کہ وقت کے سیاسی اور مذہبی اجارہ دار دوڑ پڑتے ہیں اور اس اندیشے کے مدُظر کہ کہیں ہمارے گئے کی کچھ بھیڑیں'' بہک'' نہ جائیں، عوام فریب فقروں کا ایک طوفان اٹھا دیتے ہیں، ہمارے گئے کی کچھ بھیڑیں' بہک' نہ جائیں، عوام فریب فقروں کا ایک طوفان اٹھا دیتے ہیں، جس کی تیز اہروں میں داعی کی معصوم دعوتی تمنا ئیں تنکوں کی طرح بہنے گئی ہیں۔ یہ کسی ایک دعوت یا داعی کی معصوم دعوتی تمنا ئیں تنکوں کی طرح بہنے گئی ہیں۔ یہ کسی ایک دعوت یا دوتے جال سے دوچار ہوتی رہی ہے: داعی کی کہانی نہیں ہے بلکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ ہردعوت اسی صورت ِ حال سے دوچار ہوتی رہی ہے:

وَمَا آنُسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ تَسُولٍ وَّ لَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَنَمَى آلْقَى الشَّيْطُنُ فِيَ الْمَن الشَّيْطُنُ فِيَّ اُمُنِيَّتِهِ ۚ

"اے پیغیبر! ہم نے تم سے پہلے جس رسول یا نبی کو بھی بھیجا، (اس کا حال یہی ہوا کہ) اس نے (اپنی دعوت پہنچانے) کی تمنا کی نہیں کہ شیطان نے اس میں دخل اندازی کردی۔"

ا نبیا ٔء کے دعوتی کا موں میں بیشیطانی دخل اندازیاں کیوں کر ہوتی رہیں؟اس کی شرح بھی قر آن ہی سے سنیے: وَ كُذُلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَلِطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُولًا (الانعام:١١١) "اورات نى! (جس طرح آج تمهارے ساتھ ہورہا ہے) الى طرح ہم نے ہر نى كے ليے دشمن بنا كھڑا كيا تھا: شريرانسانوں اورشرير جنوں كو، جوا يك دوسرے كوخوش نما باتيں سكھاتے (خلق خداكو) دھوكا دينے كے ليے "

'' و فرق القون 'کو کہتے الدار میں کا ترجمہ یہاں'' خوش نما باتیں'' کیا گیا ہے، ان باتوں کو کہتے ہیں جو ہوں تو ہے اصل، مگرا سے انداز میں کہی گئی ہوں کہ عام لوگوں کو محور کرلیں، جن کے اندر کوئی دینی اور اخلاقی اور عقلی جو ہر تو نہ ہو مگر اور حسن استدلال کی ملمع کاری کردی گئی ہو، جن کی بنیاد سرتا سر باطل پر، شرائگیزی پر، چق و شمنی پر کھی گئی ہو، مگر لباس اخیں حق پیندی اور محقولیت کا پہنادیا گیا ہو، عوام الناس یوں بھی کہاں کے نکتہ رس اور صاحب نظر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا سارا دین صرف چند رسموں اور خوش عقید گیوں، بلکہ خوش فہمیوں سے سمٹ آیا ہو تو ان کے مذہبی جذبات کچھ شکل نہیں ۔ اس عارات میں ان کے ان جذبات کو چھیڑ دینا جتنا خطرناک ہوسکا ہے اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ۔ حق کے ہوشیار مخالفوں کو کو چھیڑ دینا جتنا خطرناک ہوسکا ہے اور انھوں نے اس طرح کے مؤثر اور ساتھ ہی آ سان چُکلوں کو خوب استعال کیا ہے اور بسا اوقات خدا کے ان سادہ لوح بندوں کو جو دعوت حق سے ان کو دو و تو حق سے کو دو سے سے بس ایک '' ڈوٹر ف القون کو کے در لیع اتنا دور کر دیا کہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے درواز سے اس عال کیا ہے اور بسا اوقات خدا کے ان سادہ لوح بندوں کو جو دعوت حق سے کے دلوں کے درواز سے اس دور کے حق کے بیا تنا دور کر دیا کہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے درواز سے اس دور سے تھے، بس ایک '' ڈوٹر کو الگھوں کو کے در لیع اتنا دور کر دیا کہ پھر ہمیشہ کے لیے ان

مثالوں کے ذریعے یہ بات زیادہ وضاحت سے سامنے آسکے گی۔ اس لیے ان چندایک ظاہر فریب اورخوش نما باتوں پرنظر ڈال لینی جا ہیے جودعوت قرآنی کی راہ مارنے کے لیے کے کے مشرکوں، مدینے کے یہودیوں اور منافقوں کی جانب سے کہی ،سکھلائی اور پھیلائی گئی تھیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جواب دیا گیا، کتنی عجیب بات ہے!

ایک ہمارے ہی جسیا انسان اللہ رب العالمین کا فرستادہ بن گیا! بھلا دنیا جہاں کا شہنشاہ اب ایسا گیا گزرا ہوگیا ہے، کیا اس کے پاس فرشتے نہ تھے جودہ ایک بشرکوا پنا بیام بر بنانے پر مجبور ہوگیا؟

آبِعَثَ اللهُ بَسَمُّ اللهُ بَسُلُ اللهُ بَسُولُ اللهُ الله

آپ نے توحید کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور جن کوتم فوق البشر قوتوں اور معبود ان عظمتوں کا حامل سیھتے ہووہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی مجبور محض بندے ہیں جیسے تھے۔شوراٹھا، کیااتی بڑی اور مقدس ہستیاں بھی بے چارگی کی اسی سطح پر ہیں جس پر ہم ہیں؟ یعنی فررہ اور آفقاب برابر ہیں؟ اور کوڑی اور موتی ہم قیت؟ یہ بارگاہِ خداوندی کے ان مقربینِ خاص کی شان میں کیسی شد پر گستاخی ہے۔اس شخص کی یاوہ گوئی تو دیھو، ہمارے دوسرے مقربینِ خاص کی شان میں کیسی شد پر گستاخی ہے۔اس شخص کی یاوہ گوئی تو دیھو، ہمارے دوسرے ہمام معبودوں کو الوہیت کے منصب ومقام سے '' معزول'' کر کے اسے صرف ایک ہی ذات میں مرکوز کیے دے رہا ہے! یالعجب!،اَ جَعَلَ الْالِهَ قَ اِلْهَا وَّا حِدًا اِنَّ هُذَ اَلْتُدَی عُ عُجَابُ ﴿ (ص:۵) مرکوز کیے دے رہا ہے! یالعجب!،اَ جَعَلَ الْالِهِ قَ اِللهَ اللّٰ کے انبار لگادیے کہ مشرکوں کی تران استدلال لاکھ کوششوں کے باوجود کھلنے کی جرائت نہ کرسکی۔مگر ان کی زبانِ جدال کوکون زبانِ استدلال لاکھ کوششوں نے کہنا شروع کیا، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر این جدال کوکون روک سکتا تھا؟ انھوں نے کہنا شروع کیا، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر اپنے اسلاف کو

۲۳۴ اساس دین کی تعمیر

چلتے پایا ہے۔ اِنَّا وَجَدُنَا اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلَى اللهِ هِمْ مُهْتَدُدُنَ ⊕ (الزرند:۲۲) مطلب بیرتھا کہ آج تو تم بیفرماتے ہو کہ'' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں'' مگر ہمارے اسلاف جن میں فلاں فلاں جیسے ملہ بین بیسے معلمین اخلاق اور فلال فلال جیسے ماہرین جیسے معلمین اخلاق اور فلال فلال جیسے ماہرین اللہ بیات شامل ہیں، مانتے اور فرماتے رہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ...مقربین خاص کو ایک حد تک الوہیت کی بعض صفتوں سے نوازر کھا ہے اور اب اللہ کے دربار میں وہی ہماری رسائی ، پرسش اور عاجت برآری کا وسلہ ہیں۔ اس لیے ہمیں انہی کی پرستش کرنا اور انہی کو خوش رکھنا چاہیے۔ اب اگرتمہاری بات صحیح مان کی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے سارے اسلاف احمق اور گم راہ تھے! بالغ نظری اور حقیقت شناسی تو بس آں جناب پرختم ہے! سوچنے کی بات ہے کہ تمہاری اس اجھوتی منطق سے ہمارے کن کن بزرگ رکے ناموں پرسیا ہی بھر رہی ہے!

آپ نے دین کی باتیں سکھا چکنے کے بعد شریعت کے تفصیلی احکام دینے شروع کیے اور پوری انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ ہدایت کی تکمیل فرمانے لگے۔ کہاجانے لگا، لو! دین کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے! اب وہ معبدوں اور قربان گاہوں سے نکل کر بازار اور کھیت تک، حتی کہ بیت الخلا تک جا پہنچا۔ قَدُ عَلَّمَ کُمُ نَبِیُکُمُ کُلَّ شَیْء حَتَّی الْخَوَاءَ ق (ترندی)

آیت نازل ہوئی کہ مردار حرام ہے (حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ ۔ المائدة: ۳) صرف اس حلال جانور کا گوشت کھاؤ جسے تم نے اللہ کا نام لے کرذئ کیا ہو۔ (وَلاَ تَا کُلُوْا مِمَّا لَمُیْدُ گواسُمُ اللهِ عَلَیْ ہِدالانعام: ۲۱۱) فرمایا گیا کیا خوب! اللہ کا مارا ہوا تو حرام، مگر اپنا مارا ہوا حلال وطیب!

تحویل قبلہ کا حکم آیا، یہودیوں اور یہودی منافقوں نے آسان سر پراُٹھالیا۔ کہنے گے
یہ ہیں تمہار نے بی جن کا خدا بھی جگہیں بدلتارہتا ہے! کل تک توبیت المقدس کی طرف رُخ کرنا
ہی دین وایمان تھا، مگر آج اس کی طرف منھ کر کے نماز پڑھنا کفر ہوگیا۔ یہ من مانی نہیں تو اور کیا
ہے؟ ایک ہی بات ماضی میں فرض، اور حال و ستقبل میں حرام مطلق! رائے اور فیصلے کی بیدور نگی
بھی خوب ہے! جب تک ہمیں پر چالینے کی تو قع رہی ہمارا قبلہ اپنائے رہے، جب بیتو قع جاتی
رہی تو ہمارے قبلے کو بھی دھتا بتا دی اور اپنی قوم (قریش) کے کعبے کی طرف پھر گئے۔
بعض مثالیں دوسری دعوتوں کی بھی لیجے۔

حضرت موسیٰ علیہالسلام نے جب فرعون کواوراس کی قوم کےسر داروں کواللہ کی بندگی کی طرف بلایا اوراینی نبوت کاان کے سامنے اعلان کیا تواس نے لوگوں سے کہا، ان صاحب کی صورت ملاحظہ کرواور پھران کے اس دعوے کو دیکھو کہ وہ میرے ہادی اورمطاع بن کرتشریف لائے ہیں، جس کے پاس مصر جیسی عظیم الثان سلطنت موجود ہے اور جس کے قدموں کے نیجے نعتيں اگلنے والی نهریں بہدرہی ہیں...(لِقَوْمِ اَلَيْسَ لِيُّ مُلُكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْٱلْهُرُ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِقَ ۚ ۚ أَفَلَا تُنْهِصُ وْنَ ۞ الزخرف: ٥١ ) اورمير ے بالمقابل ان بزرگوار کا جوحال ہےوہ بھی کسی برڈھ کا چھے کا نہیں ہے۔معاشرے میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں، ذاتی صلاحیتوں کی بیہ کیفیت ہے کہ تُعيك طرح وو جملي بعل نهيس سكتا - (أَمْ أَنَا خَيْرٌ قِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنٌ أَوَّلا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ الزخرف:۵۲ ) اور پھراس شخص کی نمک حرامی کا حال تو دیکھوجو ہماری روٹیوں پریلا بڑھا اور جوان ہوا۔ابِ وہی آ کرہمیں اپنی اطاعت کا حکم دے رہاہے (اَلَمْ نُورَبِّكَ فِیْنَا وَلِیْدًا النے۔الشعراء: ١٨) اور ڈھٹائی اوراخلاقی بے حسی کا پیمالم ہے کہ ذرابی بھی نہ سوچا کہ میری بچیلی زندگی'' کیسے عظیم کارنا مے سے تابناک' ہے! جس کے ہاتھ ایک بے گناہ کے خون سے سرخ ہورہے ہوں ،اسی پر توربِّ كائنات كى نظر انتخاب برلى جايتي إ (وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ الْتِي فَعَلْتَ الشراء:١٩) كهرجب بيد دعوت جڑ پکڑنے لگی اور بنی اسرائیل مجموعی حیثیت سے اس کے گردا تحقیے ہونے لگے تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ ان فتنہ بردازوں کی اصل غرض تو اپنااوراینی قوم کا اقتدار حاصل کرنا ہے کیکن اس پر بیردہ ڈالنے کے لیے استعال کررہے ہیں نام اللّٰہ کا اورکسی نام نہا دوین حق کا۔

عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے آمنے آئے تو ان کی دعوت کو بھی نا قابلِ اعتنا ٹھیرادینے کے لیے وہی چلتی ہوئی بات کہی جاتی رہی کہ اس شخص کی معاشرے میں بوزیشن ہی کیا ہے؟ اس کی بیرحالت خوداس کے دعوائے نبوت کی سب سے بڑی تر دیدہے:

> '' وہ جیران ہوکر کہنے لگے اس میں پیچکمت اور معجزے کہاں ہے آئے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹیانہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور پوسف اور شمعون اور

یہوداہ نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہارے یہاں نہیں؟ پھریہ سب اس کے اندر کہاں سے آیا؟''

آپ ٹے لوگوں کے دلوں سے رسوم پرستی کا زنگ کھر پیخے اور ان میں حقیقی دین داری کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی تو فریسیوں اور فقیہوں نے اسے بزرگوں کی تو ہین، دوسرے لفظوں میں دین کی تو ہین ٹھیرایا:

> '' تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے''

ان حضرات نے دین داری کا جوخود ساختہ اور نمائش پیانہ بنار کھاتھا، حضرت میٹے نے جب اسے توڑڈ الا تو انھوں نے کہنا شروع کیا:

" کیا سب ہے کہ ہم اور فر لیکی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگر دروزہ نہیں رکھتے۔"

'' تیرے ثاگردوہ کام کرتے ہیں جوست کے دن کرناروانہیں۔'' (متی باب ۱۱)
عوام فریب پروپیگنڈوں کی ہیے چند مثالیں ہیں۔انسانی نفسیات کی روشنی میں ان کی سے کاریوں کا جائزہ لیجے اور دیکھیے کہ انھوں نے دعوت حق کے معاملے میں سادہ لوح عوام کی قوت فیصلہ پر کیساز بردست شب خوں مارا ہوگا؟انعوام کی قوت فیصلہ پر ،جن کی فکری قوتی میں عوماً زنگ خور دہ ہوتی ہیں ، جودین داری سے ہمل ٹوئلوں کے عادی ہوتے ہیں ، باپ دادا کی عظمت اور نقدس پر شک کرنا جن کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے ، جوقد امت کے پجاری اور کسی بھی اصلاح وانقلاب کے دشمن ہوتے ہیں۔اور پھراس کا بھی اندازہ کیجھے کہ نبی اوراس کے ساتھیوں کے دلوں پر کیا بیت جاتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی گھنٹوں ، دنوں اور مہینوں کی دعوتی کوششوں کا حاصل بس ایک چلتے ہوئے فقر سے کی نذر ہوکر رہ گیا؟ کیاان کے دل ٹوٹ ٹوٹ نہ کوششوں کا حاصل بس ایک چلتے ہوئے فقر سے کی نذر ہوکر رہ گیا؟ کیاان کے دل ٹوٹ ٹوٹ نہ جاتے ہوں گے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہاں بھی یہی تھی کہ صبر کرو اور اپنا کام کیے جاؤ ۔اگر دعوت حق سے تمہیں دلی لگاؤ ہے اور چاہتے ہو کہ دوسر سے بھی اسے قبول کرلیس تو اس لگاؤ کا تقاضا بینی ہیں جب کہ ان غونا آرائیوں سے بددل ہوکر بیٹھ جاؤ ۔ تمہارا فرض تو اس پیغام کو دوسر وں تک

بس پہنچا دینا ہے، ان کے دلوں میں اتار دینانہیں ہے۔ وہ تمہارے ظاہری حالات کو اپنے پر و پیگنڈے کے لیے عموماً جو استعال کرتے رہتے ہیں تو اس پر بھی تہمیں ملول نہ ہونا چاہے۔
یہاں دراصل تم دونوں ہی گر ہوں کی آ زمائش ہور ہی ہے۔ تمہارے بیحالات ان منکرینِ ق کے لیے آ زمائش کا ایک ذریعہ ہیں اور ان کے بید ٹک تمہارے لیے آ زمائش کا ذریعہ ہیں اور ان کے بید ٹک تمہارے لیے آ زمائش کا ذریعہ ہیں اور ان کے بید ٹک تمہارے لیے آ زمائش کا ذریعہ ہیں اور ان کے بید ٹک تمہارے کے آ زمائش کا ذریعہ ہیں۔ (وَجَعَلْنَا جَاہِے ... بَعْضَکُمُ لِبَعْضِ وَثِنَةً اللّٰ اِس لیے تمہیں صبر واستقلال سے کام لینے میں کمزور نہ پڑنا چاہیے ... اَقَصُّدِرُونَ اللّٰ قان نوا )

### (٣) دل آزاريال

اپنے مولائے کارساز کی ہدایت پڑمل کرتے ہوئے جب حق کے داعی اس پرو پیگنڈ ائی وار کو بھی خالی دے دیتے ہیں اور اس صورت حال کو پورے صبر وسکون سے برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوت و تذکیر میں برابر گئے رہتے ہیں تو پرو پیگنڈ ول کا دھوال بھی آ ہتہ چھنے ہی لگتا ہے اور اصل حقیقت روشنی میں آ نے لگتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ اس کی طرف یکے بعد دیگرے تیزی سے تھنچنے لگتے ہیں جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھنیں ہوتی اور جن کا معاشرے کے موجودہ نظام سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ اپنے پرو پیگنڈ ول کے جھا گ کو یوں ہیٹھتے و کھ کر دین چت کے دشمنوں کا جوشِ مخالفت اور بھڑک اٹھتا ہے اور اب فد بوجی حرکتیں شروع ہوجاتی ہیں۔ مہتانوں، افتر اپرداز یوں ، جی کہ سیاسی اور فرجی گالیوں کا باز ارگرم ہوجا تا ہے اور دل آزاری کا وہ مرحلہ ہے جس سے اس آ بیت نے اسلام کے اولین علم برداروں کو مطلع اور خبردار کیا تھا:

وہ مرحلہ ہے جس سے اس آ بیت نے اسلام کے اولین علم برداروں کو مطلع اور خبردار کیا تھا:

وُکٹھٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ مِن اَلُونٹٹ اُوٹوا الْکٹٹٹ مِن قَبْلِکٹم وَ مِنَ الَّنٹٹ اُشرکٹٹوا
وہ مرحلہ ہے جس سے اس آ بیت نے اسلام کے اولین علم برداروں کو مطلع اور خبردار کیا تھا:

وگٹٹٹٹٹٹٹٹٹ مِن الَّنٹٹ اُوٹوا الْکٹٹ مِن قَبْلِکٹم وَ مِن الَّنٹٹ اُشرکٹوا
اُڈٹٹ کُٹٹ مُنٹوں الوگوں ہے بھی جنسی تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی، جو
اُڈٹ کٹورٹیڈا ا

آیت کریمہ کے الفاظ سے دل آزاریوں کی اس شدیدمهم کا پورا توراتصور کر کیجیے جو نبی

مشرک ہیں، بہت ہی تکلیف دہ باتیں سنی پڑیں گی۔''

۲۳۸

اوراصحابِ نبی کےخلاف چلائی گئ تھی۔ان لفظوں میں صرف یہی نہیں بتایا گیاہے کہتم مسلمانوں کوایمان لانے کے جرم میں بُر ابھلا کہا جائے گا، بلکہ ساتھ ہی ایک اور تلخ حقیقت سے باخبر کیا گیا ہے۔فر مایا گیا ہے کہ وہ کفار ومشرکین ہی تہہیں کچو کےنہیں لگا ئیں گے جوتو حید ، آخرت،رسالت، غرض تمہاری دعوت کی ایک ایک بنیاد ہے یکسر ناواقف رہے ہیں۔ بلکہاس'' کارِخیر'' میں وہ لوگ بھی ان کے برابر کے شریک رہیں گے جوتم سے خوب واقف ہیں، جوتمہاری دعوت کو یکسر حق سمجھتے ہیں، جن کی نگاہوں میں قر آن کی صدافت الیی ہی روثن ہے جیسے دوپہر کا سورج، جو محمه (صلی الله علیه وسلم ) کوالله کا نبی مے عود ومطلوب نبی سے اسی طرح جانتے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پیچان لیا کرتا ہے ... (یَعُرِفُوْنَهُ کَمَا یَعْرِفُوْنَ أَبْناً عَهُمْ القره: ١٣٦) جوتو حيد وآخرت سے واقف، وحی ورسالت سے واقف، ايمان واسلام سے واقف، دین وخدا پرتی سے واقف،قرآن و نبی آخرالز مال سے واقف،تم سے اورتمہاری دعوت،سب سے واقف ہیں۔گریا در کھوان سب واقفیتوں کے باوجود وہ تمہارے حق میں سب سے بڑے ناوا قف ثابت ہول گے۔وہمشرکوں،کافروں اور دہر بول تک کوبرداشت کرلیں گے گرتمہیں برداشت نہ کریں گے۔وہ ان کے کفروشرک اور الحاد کوتمہارے ایمان واسلام پرترجیح دیں گے۔وہ کہیں گے کہتم'' نام نہاد''اہلِ ایمان سے توبیاہلِ کفرہی زیادہ اچتھے اور ہدایت شناس مِين (يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هَؤُلَاءَ هُلَى مِنَ الَّذِينَ امَنُوْا سَبِينًلا ۞ النسآء: ٥١) كفار ومشركين تو زیادہ سے زیادہ بیکریں گے کہ تہہیں احمق اور دیوانٹھیرائیں گے، تمہارے نبی کوشاعراور مجنوں ، ساحراور کا ہن کہیں گے، اپنی آئکھوں سے طنز اور حقارت بھرے اشارے کریں گے اور پچھ تھبتیاں کسیں گے۔ مگریہ اہلِ کتاب، یہ تورات اور انجیل کے علماء ومشائخ لمبے لمبے چغے زیب بن کیے اور بڑی بڑی شبیحیں لٹکائے آئیں گے اور اللہ کے نام پر اور اس کے احکام کی'' سند'' کے ساتھ ہمہاری گم راہی کا فتوی صا در فرمائیں گے ہمہیں جاہل ٹھیرائیں گے ہمہارے پیغمبرتک کوخودغرض، مفادیرست، کان کا کیا (اُڈُنُ ) اور ایک معمولی گڈریا (راعینا ) کہیں گے۔ارشاد ہوگا کہ خدا کی شان!اب اساعیلی امیوں، دوسر لےنقطوں میں اجڈ گنواروں اور'' اچھوتوں'' کا بیہ گروہ بھی دینی پیشوائی کاخواب دیکھر ہاہے۔

یدا یک حقیقت ہے کہ اگر چہ دل آزاری سے انسان متاثر ہوتا ہے، مگر وہ دل آزاری جو ''اپنول'' اور واقف کاروں کی طرف سے ہوتی ہے، دلوں کوخون کردیتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے بھینک مارا ہواایک بھول بھی سینے میں جو گھاؤڈال دیتا ہے وہ غیروں اور ناواقفوں کا بچر بھی نہیں ڈال سکتا، اس لیے ان واقف کاراہلِ کتاب کی دل آزاریاں اہلِ اسلام کوجیسی پچھاذیت دیتی رہی ہوں گی اس کا آسانی سے اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ان تمام دل خراشیوں کے جواب میں، جوخواہ کسی غیراور ناواقف کی طرف سے پہنچائی جارہی ہوں یا کسی '' اپنچ' اور واقف کی طرف سے بہنچائی جارہی ہوں یا کسی'' اپنچ' اور واقف کی طرف سے، اہلِ ایمان کو جور و بیا ختیار کرنے کا حکم ہوا وہ حسب تو قع یہی تھا کہ مخالفوں کے اس وار کو بھی خالی دے دواور صبر وسکون سے اپنا فرض منصبی پورا کرتے رہو۔ بین دو کھو کہ کون کیا کررہا ہے۔ یہی عزیمت ِ ایمانی کا تقاضا ہے۔ (وَ إِنْ تَصْدِوُوْا وَ تَتَعْدُوُوْا وَ تَتَعْدُوْوَا وَ اِلْ مُوْمِنِ ﴿ اَلْ مُومِنِ ﴾ آل عمران : ۱۸۱)

#### (۴) جان و مال کا نقصان

ان ذلیل حرکتوں سے بھی دعوت حق کے آگے جب کوئی بندنہیں بندھ پاتا تواس کے بعد مخالفت کا زوراور بڑھ چلتا ہے اور جوشِ عناد، جنون کی حدیں چھونے گتا ہے۔ نوکے زبان کی بہ جائے نوک شمشیر سے گفتگو شروع ہوجاتی ہے اور ایمانی آ زمائشوں کا آخری دور آ جاتا ہے۔

یوں کہے کہ سنت الٰہی اپناسب سے بڑا مطالبہ سامنے رکھ دیتی اور کہتی ہے کہ آؤ، اب وقت آگیا ہے کہ دین سے تعلق کی استواری کا ایک اور ثبوت مہیا کرو، آخری اور انتہائی ثبوت ۔ یعنی اپنے مالی اور جانی مفادوں سے یک قلم دست بردار ہوجاؤ۔ چوں کہتم نے اللہ کی بندگی کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کردینے کا قول دیا ہے، اس لیے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا واقعی منا ریخ وی کے بچاور تول کے بگے ہو؟ اس غرض کے لیے اب وہ ایسے حالات بیدا کرر ہا ہم اپنے دعوے کے سیچ اور قول کے بگے ہو؟ اس غرض کے لیے اب وہ ایسے حالات بیدا کر رہا جائیں گی، تمہاری تجارتیں شھپ پڑجائیں گی، تمہاری جائدادوں کو نقصان پہنچ گا۔ اپنے دین کی حفاظت و نصرت کے لیے وہ تم سے اپنی گاڑھی کمائی جائدادوں کو نقصان پہنچ گا۔ اپنے دین کی حفاظت و نصرت کے لیے وہ تم سے اپنی گاڑھی کمائی خرج کردینے کو کہے گا اور تمہیں کی دادو تحسین یا نام و نمود کی خواہش کے بغیرا پئی پونجیاں نار کر جن جرب کردینے کو کہے گا اور تمہیں کی دادو تحسین یا نام و نمود کی خواہش کے بغیرا پئی پونجیاں نار کر

• ۱۳۸۰ اساسِ دين كي تغيير

دینی پڑیں گی۔اور پھر آخر میں تم سے وہ تمہاری گردنیں بھی طلب کرے گا جنھیں راہ حق میں پیش کرکے تہمیں اپنے ایمان کی آخری شہادت بھی دینی ہوگی۔ چنال چہ ان حالات اور مطالبات کے عملاً پیش آنے سے پہلے ہی اہلِ ایمان کوصاف وصر تح لفظوں میں باخبر کردیا گیا تھا:

لَتُبْكُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَ آنْفُسِكُمْ " (آل عران ١٨٦١)

" تم كوضرور بالضرور مال اور جان كي آ ز مائشوں ميں ڈ الا جائے گا۔"

یون نہیں فرمایا گیا کہ اگرتم پر جانی اور مالی مصبتیں آپڑیں تو صبر کرنا، بلکہ اس طرح کہا گیا ہے کہ یہ مصبتیں تم پر لاز ما پڑیں گی۔ اور ڈالنے گیا ہے کہ یہ مصبتیں تم پر لاز ما پڑیں گی۔ پڑیں گی بھی نہیں بلکہ لاز ما ڈالی جائیں گی۔ اور ڈالنے والا کوئی دوسرانہ ہوگا بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہی ہوگا جیسا کہ سور ہُ بقرہ کی آیت (وَلَنَبُلُونَّ کُمُ اللہ) صراحت کرتی ہے۔

اس آ زمائش کا جس طرح عملی ظهور ہوااس کی وضاحت کسی بیان کی مختاج نہیں۔اسی
سخت آ زمائش سے حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حوار یوں کوخبر دار کیا تھا، جب بیفر مایا تھا کہ:

" دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بچ میں ... وہ تم کو عدالتوں کے
حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میرے
سب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے ... بھائی بھائی کوئل کے
لیے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہوکر
مرواڈ الیس گے اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ گر جو
آ خرتک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔"

(متی باب ۱۰)

اوراسی کیےانھوں نے پوری صراحت اور پورے زور کے ساتھ اعلان کردیا تھا کہ: ''جوکوئی اپنی صلیب نداٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔'' (ایضاً)

## (۵)سیاسی شرانگیزیاں

جب اہلِ باطل جق اور اہل حق کے دشمنی ہی کو اپنادین وایمان بنالیتے ہیں تو وہ ان کے خلاف صرف اپنی ہی قوتیں جھونک نہیں دیتے بلکہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے سیاسی

اقتد ارکوبھی بھڑ کادیں اور انہیں دبوج لینے پراسے آمادہ کردیں۔اس غرض کے لیے وہ ہرطر ح سےان کے کان بھرتے ہیں اور کسی ایسی شرائگیزی سے بازنہیں آتے جو شیطان انہیں سمجھا سکتا ہو۔ اس کی دومشہور تاریخی مثالیس سنیے:

(۱) ہجرتِ مدینہ سے دوسال پہلے کی بات ہے۔صحابہؓ کا ایک گروہ کفارِ مکہ کے مظالم سے ننگ آ کر حبشہ ہجرت کر جاتا ہے اور وہاں کے عیسائی بادشاہ، نجاثی کی حکومت میں امن و سکون کے سانس لیتا ہے۔ مکے کے سردار اپنے دو ڈیلومیٹوں (عمرو بن العاص اورعبداللہ بن ربیعہ) کا ایک وفد بھیجتے ہیں، جوشاہی دربار میں حاضر ہوکر درخواست کرتا ہے کہ ہمارے بھاگے ہوئے کچھ احمق لونڈ سے دوسر لفظول میں ہمارے قومی مجرم آ یا کے ملک میں آ کر پناه گزیں ہو گئے ہیں،انہیں ہمارے حوالے کردیا جائے لیکن نیک دل اور منصف مزاج بادشاہ تحقیق حال کے بعد بیمطالبہ منظور کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وفداس وقت تو خاموش ہوکر در بار سے نکل آتا ہے، مگر دوسرے دن دربار میں چھر حاضر ہوتا ہے اور نجاشی ئے کہتا ہے''عزت مآب! يلوگ حضرت عيسيًّ كے بارے ميں ايك برى بھارى بات (قَوْلًا عَظِيْمًا) كہتے ہيں ،اس ليے انہیں بلا کر دریافت فرمائیں کہ آں جناب کے بارے میں ان لوگوں کا کیاعقیدہ ہے؟'' باوشاہ مسلمانوں کو بُلا بھیجنا ہے اور ان کے سامنے بیسوال رکھ دیتا ہے اور وہ قدر تأ ایک سخت نازک صورت حال سے دو چار ہوجاتے ہیں۔وفد سانس رو کے اپنے اس کاری داؤ کا حاصل دیکھنے کے لیے سرایا شوق وانتظار بن جاتا ہے۔اسے امید ہے کہ عیسیؓ کوخدا کا بیٹا کہنے کے بہ جائے ان مسلمانوں نے انہیں''عبدالله و رسوله''(الله کابندہ اوراس کارسول) کہانہیں کہ جامی دین مسیح نجاشی اینے مقتدا کی اس کھلی تو ہین پر آ گ بگولہ ہوجائے گا اور ان کے اس گتاخی کی کم ہے کم بیسزاتو ضرور ہی دے دے گا کہ آنہیں ہمارے حوالے کردے۔ان کاالیی تو قع رکھنا کچھ بے جابھی نہتھا، کیوں کہ پنفسیاتی تدبیرتھی ہی کچھالیی ہی کارگر۔ بیدوسری بات ہے کہ اللہ کی مشیت نے اسے کام یاب نہ ہونے دیا اور جب ان مہا جروں کے تر جمان حضرت جعفر طیار رضی اللّٰہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں پیکہا کہ'' ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بندہ ،اس کا رسول ،اس کا روح اوراس کا کلمه مانتے ہیں' تو نجاشی نے زمین سے ایک چھوٹی سی کٹڑی اٹھائی اور کہا:'' خدا کی قسم، عیسیًّ اس سے اس تنکے کے بہ قدر بھی زیادہ خہتے۔''

(سرت ابن ہشام ، جلدالال ہم : ۳۱۰)

(۲) حضرت سے علیہ السلام کی دعوت کے خلاف بھی دشمنانِ حق نے ایک ایک ہی خطرناک شرائگیزی کی تھی۔ انھوں نے ملک کے حکم رال (قیصر) کو بیا شتعال دلانے کی ایک زبردست مہم چلائی کہ وہ اس کے باغی ہیں ، اس کی حکم رانی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس مہم کا ابتدائی حصہ بیتھا:

'' انھوں نے اپنے شاگر دوں کو ہیرود یوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا: اے استاد! ہم جانتے ہیں کہ تو سچاہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے؟ کسی کی پروانہیں کرتا، کیوں کہ تو کسی کا طرف دار نہیں ۔ پس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے؟ قیصر کو جزید دیناروا ہے یانہیں؟''
قیصر کو جزید دیناروا ہے یانہیں؟''

اگرچہ اس فتنہ انگیز سوال کا نہایت حکیمانہ جواب دے کر اس وقت حضرت میٹے نے انہیں خاموش کردیا۔ مگروہ نچلے بیٹھنے والے کب تھے۔ وہ اپنی اس اسکیم کو پایئہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے برابر کوششیں کرتے رہے اور سرکار دربارتک یہ 'خبر'' برابر پہنچاتے رہے کہ سے اپنے کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ آخر کار ان کی یہی کوششیں حضرت کو پیلاطس حاکم کی عدالت میں مجرموں کے ٹیمرے تک لے گئیں! اور وہاں سے ان کے حق میں بھانی کا حکم نامہ لے کرر ہیں جس پراگر عمل درآ مرنہیں ہوا تو قدرت کی ایک غیر معمولی مداخلت ہی کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ خس پراگر عمل درآ مرنہیں ہوا تو قدرت کی ایک غیر معمولی مداخلت ہی کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ ظاہری اسباب تو اس خونِ ناحق کے ایک ایک غیر معمولی مداخلت ہی کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ خاہری اسباب تو اس خونِ ناحق کے ایک ایک غیر معمولی مداخلت ہی کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ خاہری اسباب تو اس خونِ ناحق کے ایک ایک کر کے پورے ہو چکے تھے۔

### (۲)رشتوں کی قربانی

بیسب آز مائش تو وہ تھیں جن کا تعلق خارج سے ہے۔ یعنی جو مخالفینِ اسلام کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ ان کے علاوہ اہلِ ایمان کو ایسی آز مائشوں سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے جن کا تعلق خارج سے نہیں بلکہ داخل سے ہوتا ہے اور جو مخالفینِ اسلام کی طرف سے نہیں بلکہ احکامِ اسلام کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ ان میں سے ایک آز مائش مادّی تعلقات اور خونی رشتوں کی قربانی ہے۔

دین کا مزاج ہی نہیں، بلکہ اس کا صرح ارشاد ہے کہ اس کا دشمن اس کے'' دوستوں'' کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اس کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اسے اپنادشمن ہی سمجھیں اور اسے اپنے دل میں ہر گز جگہ نہ دیں،خواہ ایک نہیں دس مادّی رشتے اب تک انہیں اس سے باندھے رہے ہوں:

يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوۤا الْاَعَكُمُ وَ اِخْوَانَكُمُ اَوْلِيَآء اِنِ الْسَتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمُ فَاُولَلِكَ هُمُ الْقَلِيُونَ ۞ (الوب:٣٣)

'' اے ایمان والو! اگرتمہارے باپ بھائی ایمان پر کفر کوتر جیج دیں تو انہیں اپنارفیق نہ بناؤ تم میں سے جولوگ انہیں اپنار فیق بنا کمیں گے وہ ظالم ہوں گے۔''

یہ چیز دین میں اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید نے صرف اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، بلکہ وہ اس کے خلاف صورتِ حال کو کبھی واقع ہونے والی صورت حال ہی نہیں سمجھتا، وہ اب والہجہ کی پوری مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے کہ:

لَا تَجِلُ قَوْمًا يُّؤُمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَاذُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا ابَاءَهُمُ أَوْ اَبْنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَانَهُمْ أَوْ كَوْلَهُمْ أَوْ الْجَادِهِ؟ (الجادلة:٢٢)

''تم نہ پاؤگے ایسے کسی گروہ کو جواللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ اور است کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے باپ یا بیٹے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہو،خواہ وہ اس کے باپ یا بیٹے یا بھائی، یا اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں۔''

دشمنانِ دین ہے جس قدر دلی بے تعلقی ہونی چاہیے اس کا اندازہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے واقعے سے لگائیے۔ جب قریشِ مکہ نے صلح حدید ہوتو ڑ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نوجی تیاری شروع کر دی اور اس امر کی ہدایات جاری کردیں کہ اس تیاری اور فوجی نقل وحرکت کی خبریں بالکل خفیہ رکھی جائیں تاکہ قریش کو چوکئے ہوکر تیاریاں کر لینے کا موقع نیل سکے اور بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہوجائے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ

اگرچہ خود مدینے میں تھے مگران کے اہل وعیال مکہ ہی میں تھے۔ انہیں قدرتی طور پراس بات سے
تشویش ہوئی کہ جنگ چھڑ جانے کے بعد کھے کے کفاران کے ساتھ بُراسلوک کریں گے۔ اس
لیے انہیں اس سلوک سے محفوظ رکھنے کی توقع میں انھوں نے ایک خط بھیج کرقریش کو اس جملے ک
اطلاع دے دینی چاہی ، تا کہ وہ ان کے احسان مند ہوجا کیں اور بدلے میں ان کے اہل وعیال
کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ اس خط کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جرکردی۔ اس لیے خط تو راستے ہی میں پکڑ لیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی طرف سے یہ
تنبہ نازل ہوئی:

يَا يُهُمَّا الَّذِي ثِنَ الْمَنُوا لَا تَتَغِذُوا عَدُونِي وَ عَدُولُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اللَّهِمُ وَالْمُورُونَ الْمَنْوَقُ وَ قَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ فِينَ الْحَقِّ ... تُسِرُّونَ الْمَيْوِمُ الْمُودَةِ وَ قَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ (المحد:١) بِالْمُودَةِ وَ مَنْ يَقْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ (المحد:١) لَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَل

بدر کے میدان میں بیآ زمائش اپنے شباب پر پہنچ گئی تھی، جب کہ باپ کے مقابلے میں بیٹا، چپا کے مقابلے میں بیٹا، چپا کے مقابلے میں بھتا ہے میں بھتا ہے اور ماموں کے مقابلے میں بھانجا صف آ را تھا، اور مسلمانوں نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ وہ اس آ زمائش میں بھی پورے اتر نے والے ہیں۔ پھر جب لڑائی ختم ہوگئی اور ستر کفار قیدی بنا کر لائے گئے تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ، ائے یہاں تک ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور تل بھی ان کے اپنے اسپنے مسلمان رشتہ دار کریں۔ بیتھا سیح کے مطابع ہو۔

اسی ایمانی مزاج سے اپنے حواریوں کوروشناس کرایا تھا، جب حضرت مسینے نے فرمایا تھا کہ: '' پینسمجھو کہ میں زمین رصلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوائے آیا ہوں۔ کیوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کواس کے باپ سے اور بیٹی کواس کی ماں سے اور بہو کواس کی ساس سے جدا کردوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جوکوئی باپ بیا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میر سے لاکق نہیں...الخ''
ہوں گے۔ جوکوئی باپ بیا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میر لاکو نہیں ...الخ''

#### (۷) محبوب رجحانات سےدست برداری

اسی طرح داخلی آ زمائش جواعدائے دین کی نہیں، بلکہ احکامِ دین کی طرف سے پیش آتی ہے، ایک اور بھی ہے۔ بیانسان کے اپنے بعض محبوب رجحانات سے دست بردار ہوجانے کی آ زمائش ہے۔

اس اجمال کی شرح میہ ہے کہ ہرانسان کے پیچھ خصوص میلانات ہوتے ہیں۔ان میں ہے بیش تر تو قومی روایات اور ملی رسوم کی پیداوار ہوتے ہیں اور پچھاس کی ذاتی افتاد طبع کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ان تصورات اور میلانات سے انسان کو بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے، ایسی گہری وابسکی جیسی کہ گوشت اور ناخن میں یائی جاتی ہے۔حق کوقبول کر کے اس کی قربان گاہ پر جہاں اور سب کچھ ٹارکرنا ہوتا ہے، وہاں ان محبوب تصورات اور میلانات میں سے بھی کتنوں ہی کی جھینٹ دینی برقی ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ کا معاملہ لے لیجے۔ ابتدائے اسلام میں کچھ مدت تک مسلمانوں کا بھی قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال خانۂ کعبہ کوقبلہ بنانے کا تھم آ گیا۔اور عام مسلمانوں نے خوثی خوثی اینے رُخ کعبے کی طرف کرلیے۔مگر ساتھ ہی کچھ ا پسے لوگ بھی نکلے جن کے لیے یہ' حادثہ' برداشت سے باہر ثابت ہوا۔ یہوہ لوگ تھے جو یہودی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور پوری یک سوئی اورا خلاص سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جن کو دائر ہُ اسلام میں داخل کرانے والے دوسرے محرکات میں سے ایک چیزیہ قبلے کی وحدت بھی تھی۔وہ یرسوچ کرمطمئن تھے کہ ہمارا قبلنہیں چھوٹ رہاہے، بلکہ بیجد پدامت بھی اسی مرکز پرجع ہورہی ہے۔اس لیے ''مسلمان' بن جانے کے باوجودہم بہودیت سے بھی کچھالیے دورنہیں ہورہے ہیں ۔اس ذہنی کیفیت کی موجود گی میں قبلے کی تبدیلی کے حکم سےان نام نہا دمومنوں کے'' ایمان''

ك نازك آ تكينے كوكلز ع كلز م جوجانا بى جا ہيے تھا اور ايبا بى جوا۔ ان كا دل اس پر بالكل آمادہ نه موسكا كماس بيت المقدس كى طرف آج سے رُخ كرنا چھوڑ ديں جوصد يوں سے ان كامركزِ اجتماع رہا ہے، جس سے ان کی پوری قومی تاریخ وابستہ ہے، جس کی عقیدت ان کے دل و دماغ کے ریشے ریشے میں پیوست ہے، جوان کی قدیم ملت کی انتہائی محبوب یاد گار ہے اور جوان سارے وجوہ کی بنا پر ان کے لیے اپنے اندر بہت کچھ سرمایۂ تسلی رکھتا ہے۔ انجام کاریپہ ' عظیم حادثہ' انہیں اسلام سے علانیہ دور پھینک دینے کا سبب بن گیا۔ بیصورتِ حال قدرتی طور پر عام مسلمانوں کے لیے بڑے رخے اور افسوس کی موجب ہوئی، جن کی جمعیت ابھی چندسو سے بھی آ گے نہ بڑھ کی تھی اور جنھیں اپنے سفر کے ساتھی بڑی ہی جبتجو وں اور کا ہشوں کے بعد ل رہے تھے اور وہ بھی ایک ایک دودوکر کے۔الی حالت میں ایک فرد کا بھی قافلے سے الگ ہوجا ناانہیں کیسے گوارا ہوسکتا تھا۔ چناں چہ پاسِ ادب اگر چہان کی زبانوں پر تالے چڑھائے ہوئے تھا، مگر اندران كا دل ره ره كر بارگاهِ اللي ميں كچھوض برداز ہوہى جايا كرتا تھا۔وہ كہنا جاہتا تھا كەكاش كعبه يهلي بى دن سے قبله قرار پاچكا موتا تو آج بيصورت حال پيش نه آتى، اور بيلوگ اس صدے کی تاب نہ لاکر ہم سے یوں نہ کٹ جاتے۔اس عرضِ خاموش کے جواب میں اللہ تعالی فرما تاہے:

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِتَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِتَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِتَن يَتَبَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى ال

"جس قبلہ پرتم (اب تک) تھے، ہم نے اس کو (آج تک کے لیے) اس لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ (وقت پر) معلوم ہوجائے کہ کون رسول کی (تچی ) پیروی کرتا ہے اور کون (اپنے دعوے میں خام کارہے اور آز مائش میں پڑکر) الٹے پاؤں پھرجا تا ہے۔ یقینا ان لوگوں کے سواجنھیں اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرما رکھی ہے، اوروں کے لیے یہ (تحویلِ قبلہ کی آزمائش) بڑی ہی شاق تھی۔ گر (یقین رکھو) اللہ ایسانہیں ہے کہ وہ

تہارے ایمان کوضائع کرے۔ وہ توانسانوں کے تہیں بڑائی شیق اور مہربان ہے۔''
اس جواب میں وہ صلحت بالکل واضح کردی گئی ہے جس کے پیشِ نظر خانہ کعبہ شروع ہی سے قبلہ قرار نہیں دیا گیا تھا اور یہ صلحت صرف اہتلاء کی صلحت تھی۔ اللہ تعالی اگر چا ہتا تو کعبہ کواق ل روز ہی قبلہ بنانے کا تھم دے دیتا۔ مگر اس نے ایک خاص مدت تک اس کوملتوی رکھا۔ تاکہ وقت پر اس سے ایک اہم دینی مصلحت پوری ہو، وہ ایمان کے دعووں کے لیے ایک کسوٹی بن جائے اور اس کے ذریعہ یہ کھل کر سامنے آجائے کہ کون اپنے اندرایمان کا سچا جو ہر رکھتا ہے اور کون اس سے بہرہ ہے؟ کون قر آن اور صاحب قر آن کی بلا قید و شرط پیروی کرتا ہے اور کس کے اندرا نکار وسرتا بی کے جراثیم چھے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو رضائے الہی کے لیے اپنی ایک کے اندرا نکار وسرتا بی کے جراثیم چھے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو رضائے الہی کے لیے اپنی ایک لیے تیار نہیں۔ اور کی حکم شری پڑل کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ پہلے اس کے اپنی خصوص لیے تیار نہیں۔ اور کی حکم شری پڑل کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ پہلے اس کے اپنی خصوص ربحانات اور جذبات کی طرف سے اس کی اجازت بھی اسے لگی ہو؟

اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں صداقتِ ایمانی کی جانچ پر کھجیسی کچھ دینی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے کرلیا جاسکتا ہے کہ اس کی خاطر اس نے اصل قبلہ کے تقرر کو بھی ایک عرصہ تک ملتوی رکھا۔

یہ ہیں ایمانی ابتلاء کی صورتیں اور تدبیریں، جن کو اللہ تعالیٰ کی سنت اختیار کرتی رہی ہے۔ ان کی ہر جہتی نوعیت پرغور سجیے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہیں بلکہ روحانی اکسرے کی کوئی کام یاب مشین ہے، جوہر مدعی ایمان کی باطنی کیفیت کا بالکل ٹھیک ٹھیک عکس لے لیتی ہے تا کہ اندر کا کوئی داغ نگا ہوں سے چھپا نہ رہ جائے۔ جوسرے سے بناوٹی مسلمان ہوں وہ بالکل بین اور جو فی الواقع مسلمان ہوں وہ بالکل بین کے ہم ایمانی محاذ کے سپاہی نہیں اور جو فی الواقع مسلمان تو ہوں مگر خام مسلمان ہوں ان کو بھی صاف صاف پتہ چل جائے کہ کن کن پہلوؤں سے آئیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یا پھر یوں مجھیے کہ ان ابتلاؤں کی حیثیت ایک ایسی تیز بھٹی کی ہے جس میں ہرایمانی دعویٰ پڑ کر پوری طرح تپ اٹھتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے تو جل کر راکھ بن جاتا ہے، میں ہرایمانی دعویٰ پڑ کر پوری طرح تپ اٹھتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے تو جل کر راکھ بن جاتا ہے، یا سیاہ پڑ جاتا ہے اور دنیا کوصاف معلوم ہوجاتا ہے کہ اس '' سکہ زرین'' کی صرف شکل اور بیرونی

۲۳۸

سطح ہی سونے کی طرح چبک رہی تھی ، ورنہ حقیقت میں اندر کھوٹ ہی کھوٹ تھا۔ اورا گروہ خالص ہوتا ہے تو اس بھٹی میں تپ کر اور زیادہ کھر ا اور سرخ نکل آتا ہے اور بتادیتا ہے کہ اندر بھی زرخالص ہی تھا جیسا کہ اوپر سے معلوم ہور ہاتھا۔ اورا گراس میں پچھوڑ ابہت کھوٹ شامل ہوتا ہے تو ابتلاؤں کی اس کڑی آ نج میں بیکھوٹ جل کریا تو بالکل ختم ہوجاتا ہے اور ایمان کا سکہ معیاری بن جاتا ہے ، یا اس میں کم از کم اتنا کھر اپن ضرور آجاتا ہے جس کے بعد اسے فی الجملہ سونے کا سکہ کہہ سکیں ، ایبا سکہ جو اللہ کے حضور کوئی قیمت پاسکتا ہواور جس سے دنیا و آخرت کی سعادتیں خریدی جاسکتی ہوں۔

### صبر کے سرچشمے

اب، جب کہ دین میں صبر کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بیرسارے پہلو ہمارے سامنے آ چکے، پیرجان لینا باقی رہ جاتا ہے کہ صبر کی قوت، پیبیش قیت دولتِ دین ملتی کہاں سے ہے؟ اوراسے حاصل کرنے کی کیا تدبیریں ہیں؟ اس لیے آئے اس ضروری مسئلے رہھی غور کرلیں۔ ''صبر کی قوت کہاں ہے ملتی ہے؟'' اور'' اسے حاصل کرنے کی تدبیریں کیا ہیں؟'' کے لفظوں پڑھٹھکیے نہیں۔ کیوں کہاس جگہ جس قوتِ صبر کی گفتگو ہور ہی ہے اس سے اصل مراد جوہرِ استقلال کی صرف وہ مقدار نہیں ہے، جو کم یا زیادہ ، ہر شخص کو پیدائش طور سے عطا ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد اس مقد ارصبر کے علاوہ ثابت قدمی اورمستقل مزاجی کی وہ مخصوص قوت بھی ہے جواس پیدائثی قوتِ استقلال کے علاوہ ہوتی ہے، جواینے آپ ملی نہیں ہوتی بلکہ انسان کواسے اپنے کسب سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ قر آن ایمانی تقاضوں کے سلسلے میں جس صبر کومطلوبٹھیرا تا ہے، وہ وہ صبر عظیم ہے جس کی دینی جدو جہد میں ضرورت پڑتی ہے اور مشکلات ومصائب میں جس کی آ زمائش ہوتی ہے۔اس صبر میں یقیناً صبر واستقلال کی دونوں ہی قتم کی قوتیں شامل ہیں، وہ بھی جوخلقی طور پر ہرمسلمان کے اندر آپ سے آپ موجود ہوتی ہےاوروہ بھی جواسلام سے رشتہ جوڑنے کے بعداسے لاز ماً حاصل ہونی جا ہے۔اللہ تعالیٰ آ ز مائشوں کے ذریعہ بیتو دیکھنا ہی جا ہتا ہے کہ میں نے بندے کے اندرصبر کی جتنی قوت بالفعل ر کھ دی ہے اس سے وہ دین وایمان کے لیے کہاں تک کام لیتا ہے،اس کے علاوہ وہ بیجھی دیکھنا چاہتاہے کہاس نے اپنے ایمان کے خزانہ قوت سے صبر واستقلال کی کتنی قوت اپنے اندر پیدا کی ہے اور اسے سطرح وہ دین کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اور زیادہ صحیح بات توبیہ ہے کہ آ زمائشوں کے ذریعہ جس ثابت قدمی کووہ جانچنا جا ہتا ہے وہ فی الاصل صبر واستقلال کی یہی کسبی قوت ہے کیوں کہ جو چیز وہبی نوعیت کی ہواور پیداکشی طور پر ہر خص کے اندرخود بہخودموجود ہو، آ زمائش کی اصل چیز وہ نہیں ہوتی اور صرف اسے جانچ کر کسی شخص کے بارے میں بیاندازہ نہیں لگایا جاسکتا کہ فلاں نصب العین کے ساتھ اسے کتنا لگاؤ ہے جس کے ساتھ کہ وہ لگاؤر کھنے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ آ ز مائش کی اصل چیز وہ ہوتی ہے جس سے بہرہ ور ہونے میں انسان کی اپنی سعی و جہد کا دخل ہو اور صرف اسی کے ذریعہ یے کھل سکتا ہے کہ سی صاحبِ ایمان کا اپنے نصب العین سے متناتعلق ہے؟ ورنہ جہاں تک صبر کی محض پیدائثی صلاحیت کا تعلق ہے اس کا تو ہر شخص اینے کاموں میں مظاہرہ کیا ہی کرتا ہے۔ایک' مسلمان' نے بھی اپنے دین وایمان کے لیے اتنی پامردی وکھادی تو بیکون سی بات ہوئی؟ اور صرف اتنی سی بات کو بیا ہمیت کیسے دی جاسکتی ہے کہ اسے اس کے ایمان کی سچائی کا قطعی ثبوت قرار دے دیا جائے؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ صبر کی رہے سبی مقدار بھی وہی صبر کی مقدار کے تناسب ہی سے ہوتی ہے اور ایک شخص اپنے اندراس قوت کے بیدا کرنے میں صرف اسی قدر کام یاب ہوسکتا ہے جس قدر کہ اس کی وہبی اور پیدائشی قوت صبراس کی ہم رکانی کر سکے۔ اس وضاحت کے بعداب اصل مسئلے پر آئے اور دیکھیے کہ صبر وثبات کی بی توت کہاں

اس وضاحت کے بعداب اصل مسئلے پر آیئے اور دیکھیے کہ صبر و ثبات کی بی قوت کہاں سے حاصل کی جاسکتی ہے اور اس کے اصل سرچشمے کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر جب ہم اس غرض سے نظر ڈالتے ہیں تو صبر کے تین سرچشمے دکھائی پڑتے ہیں:

(۱) اپی حیثیت کی سیح یہچان (۲) اجرِ آخرت کا یقین (۳) نماز ان میں سے پہلے دو کا تعلق انسان کی فکر ونظر سے ہے اور تیسر کے اتعلق عمل سے ہے۔

# (١) اپنی حیثیت کی صحیح بہجان

اپنی هیثیت کی صحیح بیجیان کا مطلب بیہ ہے کہ ایک بندۂ مومن پراس کا مقام اچھی طرح

واضح ہو، وہ جانے کہ خدا کی اس زمین پروہ کس حیثیت سے موجود ہے؟ اسے یا در ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراس نے اپنی کیا پوزیشن قبول کر رکھی ہے؟ اس مقام اوراس حیثیت کی تعیین کے لیے قرآن کی ہے آیتیں بالکل کافی ہوں گی:

اِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْ

" بشک الله نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے وض ۔"
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُورِى نَفْسَهُ الْبَرِّغَ أَءَ مَرْضَا تِ اللّٰهِ اللهِ ال

، بیں اور بلاشبہ ہم اس کی طرف ملیٹ کر جانے والے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ مومن کی حیثیت بی قرار پا چکی ہے، نہیں، بلکہ اس نے ایمان لاکرازخود اپنی اس حیثیت کا پختہ اقرار کررکھا ہے کہ اس کے پاس جو پچھ تھا اس نے وہ سب اللہ کے ہاتھوں نیج دیا ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی قوتیں، اس کے اوقات، اس کی آرزوئیں، اس کی مسرتیں، غرض، اس کی ایک ایک ایک ایک ایک پیزیں مسرتیں، غرض، اس کی ایک ایک ایک چیز اللہ کی ہو چکی ہے اور اس وقت اگر اس کے پاس بی چیزیں موجود ہیں تو اس کی مملک کی حیثیت سے نہیں، بلکہ امانت کی حیثیت سے موجود ہیں۔ خرید نے والے نے اس کے پاس انہیں صرف اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں چندے حفاظت سے رکھے، ان میں نہ خودا پی طرف سے کوئی تقرف کرے نہ کسی اور کو کرنے دے اور صرف بید کھتا اس کے باس ودیعت رکھ چھوڑ نے والا اور ان کا اصل ما لک، رہے کہ ان میں سے جو چیز جب بھی طلب کرے پوری دیانت داری سے وہ اسے اس کی خدمت میں حاضر کردے اور دل میں جی جے کے بہ جائے اس میں ایک اطمینان سامحسوں کرے کہ ایک امانت کا حق ادا ہوگیا اور اس کا ذمہ سرسے از گیا، نہ بیہ کہ اس طبی پردل نگ ہو، ٹال مٹول کرے اور حق امانت کا امانت ادا ہوگیا اور اس کا ذمہ سرسے از گیا، نہ بیہ کہ اس طبی پردل نگ ہو، ٹال مٹول کرے اور حق امانت کا امانت ادا ہوگیا اور اس کا ذمہ سرسے از گیا، نہ بیہ کہ اس طبی پردل نگ ہو، ٹال مٹول کرے جو سے اس کی این امانت داد ہوگیا اور اس کا ذمہ سرسے از گیا، نہ بیہ کہ اس طبی پردل نگ ہو، ٹال مٹول کرے جیسے اس کی این

کوئی چیز چھین لی گئی۔

جوشخص اپنی اس حیثیت کا جتنا ہی زیادہ شناسا ہوگا وہ راوحق کی آ زمائشوں میں اتنا ہی زیادہ مضبوط اور ثابت قدم رہےگا۔اس لیے صبر واستقلال کی کیفیت کو تیز ترکرنے کے لیے پہلی ضرورت میہ کے کہمومن اپنی '' معرفت'' سے بے گانہ نہ رہے، اپنی حیثیت کو بھی نہ بھولے اور جو معاملہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ کر چکا ہے ذہن پر اس کی ایک ایک دفعہ تش رکھے۔

#### (۲)اجرآخرت کایقین

دوسری چیز جواس قوت کو پروان چڑھاتی ہے وہ اجر آخرت کا یقین ہے۔اس بات کا یقین کہ یہاں جو کچھ بھی ایمان کی راہ میں لگ رہا ہے ایک دن اس ہے کہیں بڑھ کر ملے گا اور ''بڑھ کر'' ملنے کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری نعتیں کل ملنے والی نعتوں میں سے ایک نعت کا بھی پاسٹگ نہیں ہوسکتیں۔ پھر وہ نعتیں، وہ آسائیں، وہ طمانتیں اور وہ مسرتیں جو وہاں ملنے والی بھی وہ بھی ختم ہونے کی ہیں نہ بھی چھن جانے کی، مقدار میں اتنی ہوں گی کہ انسان کی آرز و ئیس بھی ان کا اعاط نہیں کرستیں، کیفیت میں ایسی ہوں گی کہ اس ناسوتی عالم میں ان جیسی کسی چیز کو بھی ان کا اعاط نہیں کرستیں، کیفیت میں ایسی ہوں گی کہ اس ناسوتی عالم میں ان جیسی کسی چیز کو تھی ہوں گی کہ اس ناسوتی عالم میں ان جیسی کسی چیز کو ہیں اس کا تصور تک آیا ہے۔ اس لیے اس زندگی کے مقا بلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اس کے مقادات پر اسے ترجے دی جائے اور اس کی اغراض کو اگر اس کے لیے قربان کرنا پڑے تو اس قربانی کوکوئی گراں سود آسمجھا جائے۔ جس آخرت کے اجر کا بی حال ہواس کے لیے اگر زندگی کی ایک ایک ایک جیز وے دیئی پڑے تو بھی اس سے زیادہ ارز اں سود سے کا تصور کے لیے اگر زندگی کی ایک ایک چیز وے دیئی پڑے تو بھی اس سے زیادہ ارز اں سود کی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

دراصل میہ کچھ'' دے دینا'' ہے ہی نہیں، بلکہ بیتو پالینا ہے۔قر آن مجید ہمیں تا کید فرما تاہے کہ:

وَ لا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتٌ للل اَخْيَاءٌ (القره:١٥٢)

'' جولوگ خدا کی راہ میں قتل کردیے جائیں ان کے متعلق بینہ کہو کہ وہ مردہ ہیں ،نہیں ، وہ تو زندہ ہیں۔''

یعنی زندگی فی الواقع وہ ہے جواس دنیوی زندگی کوراہِ خدا میں قربان کرکے حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیےاگر'' زندگی' سے محبت ہے تواس کے واسطے مرنے کے لیے تیار رہو۔ اس باب میں ایک معیاری مسلمان کا جوذ ہن ہونا چا ہیے اس کی سیجے سیجے عکاسی دیکھنی ہو تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشا دات پر نظر ڈالیے:

(۱) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِى لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبِ فِيكُمْ قَالَ قُلْنَا الَّذِى لَمُ يُولَدُ لَهُ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ بِالرَّقُوبِ وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِى لَمُ يُقَدِّمُ مِّنُ وَّلَدٍ شَيْعًا. (مسم،جلد)

"عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم سے بوچھا" تم لوگ اپنے میں سے مورڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا" اسے، جھے کوئی اولا د نہ ہوئی ہو۔" آپ نے فرمایا" رقوب ایسا شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی کوئی اولا د آگے نہ بھیجی ہو۔" ( لیعنی اس کی کوئی اولا د مری نہ ہو کہ اس پر اسے صبر کرنے کا آخرت میں اجرماتا۔)

(٢) عَنُ عَائِشَةٌ اَنَّهُمُ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَابَقِى مِنْهَا؟ قَالَتُ مَا بَقِى مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا. (تَذَىبُوالدرياضَ السالحين)

"حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک بکری ذی ہوئی۔ (تھوڑی دیر بعد) نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا" اس کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے؟" میں نے عض کی" بجوشانے کے (سب صدقہ کردیا گیا) کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔" ارشادہوا: بجوشانے کے سب باقی ہے۔"

غور سیجیے، ان کلماتِ حکمت پر اور ان کے معنوی تقاضوں کی وسعت پر۔ کیا ان کے

اندر سے بیصدا سنے میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر آ سودہ ہونا چاہتے ہوتو آج کے فقرو فاقے کی پروانہ کرو، اگر فی الواقع خوش آ رامی کے طالب ہوتو راہ حق کی مصیبتوں اور کلفتوں کو گلے لگاؤ، پچی عزت کی اگر تمنا ہے تو اعدائے دین کی تحقیروں اور اہا نتوں کا استقبال کرو، اگر چاہتے ہو کہ کا نوں میں میٹھے الفاظ ہی پڑیں تو باطل پرستوں کے طعنوں ، بہتا نوں اور پچوکوں کا بُر انہ مناؤ ۔ کیوں کہ یہی فقر و فاقہ ہوگا جو کل تمہارے لیے آسودگی ہے گا۔ یہی کافتیں ہوں گی جو تمہارے لیے مسرت کا خیرہ بن کر سامنے آئیں گی ۔ یہی اہا نتیں ہوں گی جو تمہارے سروں پر عظمت کا تاج بن کر جگما ئیں گی ۔ یہی دل آزاریاں ہوں گی جو تمہارے کا نوں میں رس گھولیں گی ۔

یمی حقیقت تھی جے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان لفظوں میں اپنے حواریوں کو ذہن شین کرایا تھا:

'' مبارک ہیں وہ جوراست بازی کے سببستائے گئے، کیوں کہ آسان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کولعن طعن کریں گے اور ستا کیں گے اور ہرطرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوثی کرنا اور نہایت شاد ماں ہونا، کیوں کہ آسان پرتمہارا اجر بڑا ہے۔'' (متی، باب۵)

جوذہن دنیا کے مقابلے میں آخرت کوابیا سمجھتا ہواور جس دل میں آخرت کے اجرو تواب کا پہلیت ہو ہوں دنیا کی چندروزہ زندگی اوراس کے حقیر مفادوں کواتنی اہمیت ہر گرنہیں دے سکتا کہ ان کے لیے دین کے تقاضوں کوٹھکرادے۔ کیوں کہ انسانی نفسیات کا بیا بیک کھلا ہواراز ہے کہ وہ اعلیٰ کے لیے ادنی کو قربان کر تار ہتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے اندر آخرت کا یقین جتنا ہی زیادہ شخص کے اندر آخرت کا یقین جتنا ہی زیادہ شخص ہوگا اور اس کے اجر پر اس کی نگاہیں جتنی ہی زیادہ گہری جی ہوں گی ، آز ماکشوں کے مقابلے میں وہ اتنا ہی زیادہ ثابت قدم رہے گا اور دنیا کے مریدوں کو زبانِ حال سے اس طرح مفرت موسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواریوں نے خام کاروں کو قارونی شانِ امارت پر اظہارِ حسرت کرتے من کر آنہیں ملامت کی تھی:

وَيُلَكُمُ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمِنُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿ (القصص: ٨٠) "وائتهاري خرابي! الله كاجر (كهين) بهتر إراس دنياسي) ان كواسط جو ایمان لائے اور جھوں نے اچھے کام کیے۔'' اور ساتھ ہی اللہ تعالی کا پیضا بطہ اور فیصلہ بھی انہیں سنا تارہے گا کہ: وَ لاَ یُکَقُمها ٓ إِلَّا الصَّّائِرُوْنَ ۞ (القصص: ۸۰) ''اوراس رویے کی تو فیق صرف انہی لوگوں کو اتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔''

#### (۳)نماز

قوت صبر کا تیسراا ہم سرچشمہ نماز ہے۔ چناں چہ آپ دیکھتے ہیں کہ قر آن مجید میں جہاں کہیں ابتلائی مصائب اور مشکلات کا ذکر اور ان کے مقابلے میں صبر وثبات کا مطالبہ ہوتا ہے، وہاں یا دِالٰہی کی ،نماز کی ،حمد و تبیج کی اور دعا والتجا کی تلقین بھی عمو ماضر ور ہی موجود ہوتی ہے۔ بہطور مثال چند آپیں ملاحظہ ہوں:

فَاصْدِرُ لِحُكْمِ مَ لِبِكَ وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمُ الْشِمَّا اَوْ كُفُونُمَا ﴿ وَاذْكُوالْهُمَ مَا لِيْكُ فَاسُجُدُلَهُ وَ سَبِّحُهُ لَيْلًا مَلِيْكَ فَكُونُكَ فَو سَبِّحُهُ لَيْلًا طَوْيُلًا ﴿ وَلَا لِلَهِ: ٢٢-٢١) ﴿ وَلَا لِلَهِ: ٢٢-٢١) ﴿ وَلَا لِلَهِ: ٢٢-٢١) ﴿ وَلَا لِلَهِ: ٢٢-٢١) ﴿ وَلَا لِلَهِ: ٢٠ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا لِلهِ وَلَا اللهِ وَلَا لِلهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلُونَ وَلَا لِلهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

میں حوالہ گزر چکا ہے، اسی طرح '' قیام لیل' اور' صبر جمیل' کی تلقین ساتھ ساتھ فرمائی گئی ہیں۔
صبر اور ذکر ونماز کا یوں ساتھ سیاتھ بیان کیا جانا ظاہر ہے کسی باہمی ربط اور مناسبت کے بغیر ہر گز نہیں ہوسکتا غور سیجے کہ بیر بط اور مناسبت کیا ہے؟ اس بارے میں غور وفکر کا نتیجہ یقیناً ایک ہی نہیں ہوسکتا غور کیے کہ بیر بط اور مناسبت کیا ہے؟ اس بارے میں غور وفکر کا نتیجہ یقیناً ایک ہی فکے گا اور وہ بیر کہ ان دونوں چیز وں میں جو ربط ہے وہ وہ ہی ہے جو سور ج اور اس سے خارج ہونے والی انرجی میں ہوتا ہے۔ ذکر ونماز اگر سورج ہوتو قوت صبر اس سورج سے حاصل کی ہوئی انرجی ہوا ہے۔ لیعنی مصائب وآلام کے مقابلے میں صبر وثبات کی تلقین کے ساتھ ساتھ ذکر ونماز کی ہدایت وین مرغوبات کی خراوائی تمہیں ڈگم گا سکے گا۔ پھر نہ مصیب والی خار سے کہ جائے گا۔ پھر نہ مصیب والی خداصلی اللہ علیہ وسلم کا بیموں گے، نہ دنیوی مرغوبات کی فراوائی تمہیں ڈگم گا سکے گا۔ مصولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کا بیموں کی خرب آپ پریشانِ خاطر ہوتے تو نماز میں مشغول موجوبات ، گویا ایک بیاسا برفاب کی طرف لیک رہا ہو، اسی حقیقت کا ظہور تھا۔ اگر مزیر بیر شہادت ہوجات ، گویا ایک بیاسا برفاب کی طرف لیک رہا ہو، اسی حقیقت کا ظہور تھا۔ اگر مزیر بیر شہادت درکار ہوتو قرآن صکیم کا بیار شاد سنیے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّنُّ جَزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿ وَالْمَارِحَ:١٩-٢٢)

''بلاشبدانسان تھرڈلا بیدا کیا گیاہے، جباسے بدحالی لاحق ہوتی ہے تو بلبلااٹھتا ہے اور جبا چھے دن ہوتے ہیں تو بڑا کنجوں ثابت ہوتا ہے، سوائے نمازیوں کے الخ''

معلوم ہوا کہ تھڑ دلا پن انسان کی جبلی کم زوری ہے۔ ذرامصیبت پڑی اور بلبلاا تھا اور اگر پچھا چھے دن آ گئے تو آ پے سے باہر ہو چلا اور اس کم زوری سے محفوظ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوں۔ دوسر لے نفظوں میں بات یہ ہوئی کہ تھرڈ لے پن یا بے صبری کا علاج صرف نماز ہے۔ اگر اس بات کو یوں کہد دیا جائے کہ نماز سے صبر واستقلال کی قوت میسر ہوتی ہے تو گو الفاظ بدل جائیں گرحقیقت نہ بدلے گی۔

ك اورارشادالهي سنيه:

برُ وَ مَا صَدُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ (الْحَل:١٢٧)

" صبر کرواور (بی بھی یا در کھوکہ )تہہیں صبر اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگا۔"

اس جلے کے حقیقی مفہوم کا سراغ آپ کواس بحث کی روثنی میں آسانی سے ل سے گا جو ''نماز کی اہمیت' کے زیرعنوان گزر چکی ہے، جس میں آیت' استعینی ایلیہ و اصیر و اللہ و اصیر و اللہ کا اہمیت' کے زیرعنوان گزر چکی ہے، جس میں آیت' استعینی ایلیہ و اصیر و ایک چیز ہیں، ایک حوالے سے بتایا گیا ہے کہ' استعانت بالصلو ق' اور' استعانت باللہ' دونوں ایک چیز ہیں، ایک ہی بات ہے جسے کہنے کے لیے دو تعبیریں اضیار کی گئی ہیں۔ ایک آیت میں جس جگہ' صلو ق' کا لفظ ہے دوسری میں اسی جگہ '' اللہ' کا لفظ ہے۔ اور یہ اس لیے تاکہ بیرواضح ہوجائے کہ نماز ہی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب ہی نہیں بلکہ اس کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جسے اللہ سے مدد لینی ہووہ نماز میں مشغول ہو۔ اس تکتے کواگر سامنے رکھے تو صاف نظر آجائے گا کہ صبر کی دولت کا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، حاصل ہونا دراصل میمغنی رکھتا ہے کہ وہ نماز سے حاصل ہوتی ہے، وہی دلوں کے سکون کا سرچشمہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی ثبات بخشیوں کا اصل ذریعہ ہے۔

ایک تیسری آیت جواس غرض کے لیے ان دونوں سے بھی زیادہ واضح اور صرت کہے، ملاحظہ ہو:

اَلا بِنِكْمِ اللهِ تَطْمَهِنُّ الْقُلُوبُ أَنْ (الرعد:٢٨)
" يادر كھو! الله كى يادى سے دلوں كو طمانيت ملتى ہے۔"

اور بیاایک مسلّم حقیقت ہے کہ انسان طمانیت کا سب سے زیادہ محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ پریشانیوں ،مخالفتوں اور مشکلوں کے ہجوم میں گھر اہوا ہو۔

## نماز وذکرالہی کے متعلق دو بڑی غلط فہمیاں

اگر چہاو پر کی بحثوں سے بیر حقیقت پوری طرح اجاگر ہو چکی ہے کہ جس نماز اور یا دِخدا کی اسلام تلقین کرتا ہے وہ انسان کو گوشوں کی طرف لے نہیں جاتی، بلکہ وہاں سے تھنچ کر باہر لاتی ہے اور دینی جدو جہد کے میدان میں لا کھڑا کرتی ہے۔ مگر اس افسوس ناک واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ذکر اور نماز کا تعارف صرف اسی رنگ میں نہیں ہوا ہے، بلکہ دوسرے رہا میں بھی ہوتار ہاہے اور بے شار ذہنوں پراس کا پورا اپورا اثر موجود ہے۔اس لیے ضرورت ہے کہ اس موقع پر اس غلط تعارف کا بھی جائزہ لے لیا جائے تا کہ واضح ہوجائے کہ نماز جس ذہن اور مزاج کو پیدا کرتی ہے وہ وہ نہیں ہے جو بعض حلقوں میں سمجھ لیا گیا ہے اوراس طرح ان غلط نہمیوں کا از الہ ہوجائے جواس بارے میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں۔

یہ غلط فہمیاں دو ہیں۔ ان میں سے ایک تو بنیادی نوعیت کی ہے اور دوسری اس کا شاخسانہ ہے۔لیکن دینی جدوجہد کے خلاف زیادہ مؤثر روک چوں کہ یہی بنتی ہے، اس لیے عملاً اس کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے۔آ ہیے،ان کا الگ الگ جائزہ لیں۔

(۱) پہلی اور بنیا دی غلط نہی تو ہے ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو زندگی کے ہنگا موں اور افکار و اعمال کی کشاکشوں سے او نچاا ٹھا دیتا ہے۔ اس نظر بے کے حامل حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن مجید نے ایمان کی جومعیاری کیفیت بتائی ہے وہ ہے کہ دل میں ''اطمینان' پیدا ہوجائے اور انسان کو ''نفس مطمعنہ'' حاصل ہوجائے ، چنال چہوہ کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے:

نَا يَتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمَهِنَّةُ ﴿ الْمُجِعِي إِلَى مَابِّكِ مَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ لَيَا يَتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمَهِنَّةُ ﴿ الْمُجِعِينَ إِلَى مَابِيكِ مَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ ٢٨،٢٤)

''اے" نفس مطمئنه"لیٹ جااپنے رب کی طرف خوش خوش اور اللہ کی خوش نودی کے ساتھ۔''

اوریہ "نفس مطمئنہ"جس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے (آلا بِنِ کُمِ اللّٰهِ تَظْمَونَ النّٰهُ کُوبُ شُ اللّٰهُ کُوبُ شُلْ اللّٰهِ اللّٰهُ کُوبُ شُلْ اللّٰهُ کُوبُ اللّٰهِ اللّٰهُ کُوبُ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ ہِواللّٰہُ کَا اللّٰهُ ہِو دواللّٰ کے مشاہدہ جمال کی سرورائگیزیوں میں خودا پن وُ وب گیا ہو۔ جواس کے شق میں کھوگیا ہو، جواس کے مشاہدہ جمال کی سرورائگیزیوں میں خود ایک آپ سے بخبر ہوگیا ہو، اوراس لیے اسے بید کھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، یا کم از کم یہ کدوہ بید کھنے کے لیے بھی آ مادہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہور ہا ہے؟ دنیا کدھر جارہی ہے، لوگ کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں؟ انسانیت کا حال کیا ہے؟ اور سنقبل کیا ہوگا اور کیا ہونا چا ہے؟ میں مرعوب کن بی خلاصہ ہے اس نظر یے کا سے لیکن یہ بات خواہ کتنی ہی عمرہ اور کتنی ہی مرعوب کن بی خلاصہ ہے اس نظر یے کا سے لیکن یہ بات خواہ کتنی ہی عمرہ اور کتنی ہی مرعوب کن

کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں، یقر آن اور اسلام کے نام پر ہر گزنہیں کہی جاسکتیں۔ بلاشبقر آن نے ایمان کی معیاری کیفیت، طمانیت قلب اور اطمینانِ نفس ہی بتلائی ہے، مگر قلب کا'' اطمینان' جس چیز کا نام ہے اس کی تعیین کاحق بھی اسی کو حاصل ہے، کسی اور کے اجتہادیا ذوق کونہیں اور اس نے اس کی جوتعیین کی ہے وہ ، وہ بالکل نہیں ہے جو او پر کے لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بخلاف اس کی جوتعیین کی ہے وہ ، وہ بالکل نہیں ہے جو او پر کے لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بخلاف اس کے بیانوں سے 'اطمینانِ قلب'' کا جومفہوم متعین ہوتا ہے وہ حسب ذیل دو کمالات ہے کہی اور ایک عملی کمال ہے:

(۱) اللّٰد تعالیٰ کے وجود ، اس کی صفات اور ان صفات کے لوازم کا ایسا گہرا یقین کہ شک اور تر دد کی کوئی کھٹک یا تی نہرہ جائے۔

(ب) دل میں عزم اور ارادے کی الیی پختگی جوفر ائضِ بندگی کی راہ میں کسی مخالفت سے ہراساں نہ ہونے دے، کسی دشواری کور کا وٹ نہ بننے دے، اور انسان سخت سے سخت حالات میں بھی دینی تقاضوں اور دعوتی مطالبوں کو پورا کرتا رہے۔

قرآن مجید میں کہیں تو'' اطمینان'' کالفظ صرف پہلی چیز کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ مثلاً: بَلْ وَلَاکِنُ لِیَظْمَونَ قَلْمِی ٔ اللہ مِنْ اللہ ہِ ٢١٠)

"ایمان کیون نبیس رکھتالیکن بیدرخواست میں نے صرف اس لیے کی ہےتا کہ میرادل مطمئن ہوجائے۔"

اور کہیں صرف دوسری شے کے لیے۔مثلاً:

وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَ لِتَطْمَرِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ (الانقال:١٠)

"اور (ملائکہ کا) بید (نزول) تو صرف اس لیے ہوا تا کہ خوش خبری ہواور تا کہ اس سے

تمہارے دل مطمئن ہوجا کیں۔''

اور کہیں ان دونوں چیزوں کے مجموعے کے لیے، مثلاً یہی مذکورہ بالا آیت یَا یَّتُهُا النَّهُ فُسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ﷺ (الغَّفُسُ الْمُطْمَنِنَّةُ ﷺ ﴿ (الغَربَ اللهِ عَلَى اللهُ ا

ان قرآنی استعالات کی روشی میں اطمینانِ قلب کی جوحقیقت سامنے آتی ہے اس کے

جامع اور مانع تصور کوسامنے رکھیے،خصوصاً اس کے دوسرے جز وکواور پھر فیصلہ سیجیے کہ بیکارزار حیات میں انسان سے جورول ادا کرنا جا ہتی ہے کیا وہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کارزار میں کودیڑے اورانسانیت کے بھٹکتے ہوئے قافلے کو بندگی کی شاہ راہ نجات پرلاڈ النے کے لية تن من دهن سے لگ جائے؟ يقيناً نہيں۔ جب صورتِ واقعہ بيہ ہے تو بڑے اچينجے كى بات ہوگی اگر کہا جائے کہ اطمینانِ قلب کی کیفیت کا دعوتی سرگرمیوں اور ابتلائی مصائب سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ پھریدا چنبھااور بڑھ جائے گااگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہاں صفت کا پہلا جزوبھی نه صرف بیر که اس جدوجهد والے رویے سے کوئی اجنبیت نہیں رکھتا بلکہ وہ بھی اسی کا مطالبہ کرتا ہے کیوں کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور اس کی صفات حسنہ پر گہر ایقین ہوگا ممکن نہیں کہ اس کا دل اس کی عظمت اور محبت کے جذبات سے لبریز نہ ہو، اور جودل الله کی محبت اور عظمت سے لبریز ہو وہ لاز ماً یہی جا ہے گا کہ' اس کی مرضی زمین پر بھی اسی طرح اپوری ہوجس طرح کہ آسان پر پوری ہوتی ہے۔' اور پھرز مین پر بیمرضی پوری کرانے کے لیے وہ اپنی کوئی کوشش اٹھانہ رکھے گا اور نہ کسی مشکل سے منھ موڑے گا۔ ورنہ وہ ایمان ویقین ہی کیا جواینے تقاضوں کے لیےمضطرب نہ كردے! وہ محبت اللي كيسى جومحبوب كے احكام كو يا مال ہوتا ديكھے اور پھر بھى جينے ميں كوئى مزابا قى رہنے دے!اس کمالِ عشق کو کیا کہیے جواپنی امتحان گا ہوں سے بھاگ کھڑ اہو!عقل، ذوقِ ایمان، وجدانِ بندگی، الله کی کتاب، رسولِ خدا کی سنت، کوئی چیز بھی اس ناممکن بات کوممکن نہیں مان سکتی۔اس لیے حق تو پیہ ہے کہ اطمینانِ قلب کا پیر پہلا یعنی علمی اور اعتقادی پہلو بھی اعتبار کا مقام اسی وقت حاصل کرسکتا ہے جب کہ وہ خود اس دعوتی جدوجہد کے لیے انسان کو بے چین کرر ہا ہو اوراس راہ میں پیش آنے والی آز ماکشوں سے مات نہ کھانے کے عزم سے اسے معمور بنار ہا ہو۔ جس حد تک اس بے چینی میں کمی اور اس عزم میں نا پختگی ہوگی اس حد تک اس اطمینان کا بیلمی اور ایقانی پہلوبھی خام سمجھا جائے گا۔ گویا جس پہلو سے بھی دیکھیے اطمینانِ باطن کی اصل کسوٹی بھی دین الله کی اقامت کا یہی اضطراب اور یہی عزم استقامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قر آ نِ حکیم میں ایمان کے مدعیوں سے بیرمطالبہ تو بار بار ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ا ہتلا وُں پرصبر سے کام لو،مگر اس کا تذ کرہ مطالبے کی زبان میں ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ

الله سے محبت کرو۔ بلکہ اس بات کا ذکر جب بھی آتا ہے تو مومن کی محض ایک لازمی صفت کے طور يرآتا ب- وه وَالَّذِينَ امْنُوا اللَّهُ وَبَّاللَّهِ اللهِ اللهِ الله الله عدر كفت بِس) توضر ورفر ما تا ہے مگر بیکہیں نہیں کہتا کہ اجبو االله (الله کی محبت کرو) جب کہ اَطِیعُوا الله اور اِصبرُوا کی صدائیں اس کے ایک ایک گوشے سے بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں۔اس فرق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ محبت کوئی محسوس چیز نہیں کہ إدھراس کا دعویٰ کیا گیا اُدھر کسی آ لے سے اسے جانچ لیا جائے۔اس لیے ضروری ہوا کہ اس کی سچائی کا سارا دارومداران اعمال اور سر گرمیوں پر رکھا جائے جواس کے لا زمی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہیں اور مطالبہ بھی انہی کا کیاجائے جس کسی کے مل سے بیمطالبہ پوراہوگیااس کامحبوبِ الہی ہونا مان لیاجائے گا اور جواس مطالبے کو بورانہ کرسکااس کا دعوا مے مجت اس کے منھ پر دے مارا جائے گا کیوں کہ بیم کی تقاضے اس وقت تک پورے ہوہی نہیں سکتے جب تک کہانسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت فی الواقع موجود نہ ہو۔اس لیے انہی کومحبت ِالٰہی کی کسوٹی قرار دیے جانے کی شکل میں کوئی محبت کا دعویٰنہیں کرسکتا لیکین اگر مطالبه براهِ راست محبت كا كياجاتا تواس كالجھوٹا جواب بھی دیا جاسکتا تھااور جواب دینے والا اس سلسلے میں خود بھی فریب میں مبتلارہ سکتا تھا۔ مگراطاعت کےمطالبے کا جواب اس قتم کے اندیشوں سے قطعاً بالاتر ہے۔اس میں فریب نہ دوسروں کو دیا جاسکتا ہے، نہ خود کھایا جاسکتا ہے۔اور نہ صرف یہ کہاس کا جواب ہمیشہ سیابی دیا جا سکے گا، بلکہ وہی خودمحبت کے وجود کا بھی سیا ثبوت ہوگا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اور آپ کے بعد آپ کے سیتے پیروؤں کی زندگی کو دیکھیے۔ ایمان اور یفین، محبت الہی اور اطمینانِ قلب کی جو دولت آپ کو ارزانی ہوئی تھی، کسی بڑے سے بڑے عارف کو نہ وہ کبھی نصیب ہوئی اور نہ ہوگی۔ مگر جس مبارک سینے میں بیہ "نفس مطمئنہ" موجود تھااسی کے اندردعوتی اضطراب کی وہ بھٹی بھی سلگ رہی تھی جس کی جالی سوزیوں نے زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ جیسے ہی اس سب سے بڑے محب خدا پر محبوب حقیقی کی مرضیات کا انکشاف ہوا، …غارِ حراکی پُرسکون فضا سے باہر نکل آیا اور مجبور ہوگیا کہ بوقیس کی چوٹیوں پر، منی کے بازاروں میں، کعنے کے حق میں، مکے کی گلیوں میں، طائف کے تاکستانوں میں، شعب ابی طالب کی تنگنا ئیوں میں، غارِ تو رمیں۔ اور پھر بدر میں، خینی میں، احد میں، تبوک

میں، دل کا اطمینان ڈھونڈ ھے حتیٰ کہ وہ خود بھی ،جس کے حکم پر اور جس کی رضا کے لیے بیسب ہور ہاتھا،محبت بھرے انداز میں رہ رہ کرٹو کتار ہا:

> فَلَكَلَّكَ بَاخِمٌ تَّفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِنَا الْحَدِيْثِ اَسَفًانَ )

"اگریدوگ اسبات پرایمان ندلائے توشایدتم مارغے مے اپنے آپ کوہلاک کرلوگ۔" مگراس کے باوجود حیات طیبہ کا ایک ایک ورق بتا تا ہے کہ اس اضطراب میں عملاً کوئی کی نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کام کی حد تک قلب مبارک خود اپنے قابو میں نہیں۔ ایک بھڑکی ہوئی آگ ہے جو کسی حال میں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ دنیا کی ہر بُر ائی اور ہر گم راہی اصلاحِ حال کے لیے بلاوادیتی ہے اور آپ اس بلاوے کورد کردینے سے اپنے کو بالکل معذور پارہے ہیں۔

کیااس کے سوابھی اطمینانِ قلب کی کوئی شرح وتعبیر اور نفس مطمئنه کی کوئی تعریف ہمارے لیے قابلِ قبول ہوسکتی ہے؟ دراں حالیکہ ہم سے کہا گیا ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي مَسُولِ اللهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب:٢١)

" يقيناً تمهارے ليے الله كرسول ميں عمده نمونة عمل ہے۔"

اور یہ کہتے وقت بھی رسول کی پوری زندگی میں سے چھانٹ کرخصوصیت کے ساتھ وہی لمحہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے جب آپ محافی جنگ پر تیروں کی بارش میں کھڑے نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں پھاوڑا ہے، پیٹ پر پھر بندھے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ حسنتھی، پھر آخرکوئی وجہ تو ہے کہ اسے اس حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی ہزاروں قابلِ ستائش باتوں میں سے اسی وصف کا خاص طور سے انتخاب فرمایا؟ یہ وجہ اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ بھی وصف سی ایک اور اخلاص کا سب سے زیادہ کامل معیار ہے۔ اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہو اس کی ہزاروں قابلِ معیار ہو کہ کہ کہ کہ اس کی خاص کو سری غلط نہی ہو اس کی ہوات کہ کہا کی قدر تی کا نتیجہ ہے، یہ نظر یہ ہے کہ:

نماز پڑھو،اطاعتِ حِق اورا قامتِ دین کی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہوجاؤ گے اور پھرکوئی نعمت وسعادت نہیں جواس دنیا میں مل سکتی ہواور تہہیں نہ ملے سے یہ بات اگر تیجھی جائے تو اتنی سچی ہے کہاس سے زیادہ سچی بات اس آسان کے پنچے شاید ہی کہی گئی ہو۔لیکن اگراس کا مطلب وہ شمجھ لیا جائے جواس فقرے کے لفظی مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے،تواس سے زیادہ غلط بات بھی شاید ہی اور کوئی ہوگی ہے حقیقت ِ واقعہ جو ہے وہ پیہے کہ نماز پڑھنا فی نفسہ مکمل طاعتِ حق کا قائم مقام اورا قامت ِ دین کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے سے صرف وہ قوت ِ ایمان نشو ونما یاتی ہے جس کے بل پراطاعت ِحق اورا قامت ِ دین کا فرضِ گراں ادا کیا جاسکتا ہے۔اب اگر ہم نماز کی اس افادیت ہی ہے بالکل غافل ہوں ، یااس کی بخشی ہوئی قو توں سے کام ہی نہ لیس اور کفرو جاہلیت کی ان پلغاروں سے کتر اکرنکل جائیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے بیقو تیں ہم نے اکٹھی کی تھیں، تو قیامت تک دین حق کی مظلومی اسی حال میں باقی رہے گی اور باطل یوں ہی اس کے دائیں بائیں، آگے پیچیے، حتی کہ اس کے منبر ومحراب تک پر مسلط رہے گا۔ بلا شبہ نماز بہت بری چیز ہے، دین کاعملی ستون ہے، طاعتوں کا سرچشمہ ہے، بھلائیوں کا خزانہ ہے، سرا یا قوتِ انقلاب ہےاورا تباع دین وا قامت دین کا بھی نا کام نہ ہونے والا ذریعہ ہے۔لیکن اس کی ان برکتوں کے ظہور میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کوئی مدف بھی ہو، ورنہ وہ اپنی شانِ تسخیر کا کوئی کارنامہ انجام کہاں دے گی؟ یہ ہدف تواس کواسی وقت میسر آ سکتا ہے جب آپ سکون کے گوشوں سے نکل کرحق و باطل کی کش مکش میں اپنے آپ کو ڈال دیں اور زندگی کے مسائل سے لاتعلقی کا تعلق ختم کر کے اُن کا رُخ ہدایاتِ قر آنی کے مطابق موڑ دینے کی جدوجہد میں لگ جائیں۔ پھر دیکھیں کہ فی الواقع نماز میں کیا قوتیں چھپی ہوئی ہیں اور کس طرح ان کے نتائج ایک فطری رفتار کے ساتھ ظہور میں آتے جارہے ہیں۔اس وفت ہوگا یہ کہ ہم باطل قو توں اور جا ہلی افکار واعمال سے پنجہ آ ز مائی کریں گے، وہشم ناک ہوہوکر ہم پرحملہ کریں گے،طبعاً ہم گھبرااٹھیں گے، مگر فوراً ہی اللہ کا نام دل میں سکینت کی ٹھنڈک پیدا کردے گا ، ہم ان حملوں کا مقابلہ کریں گےاور سنتِ الہی کے مطابق ابتلائی مصائب سے گزرتے ہوئے آ ہستہ آ ہبتہ آ گے بڑھتے جائیں گے۔ یہاں تک کہاللہ کی نصرت ہمیں منزلِ مقصود تک پہنچادے گی۔اس طرح ذکر ونماز کی پیدا کی ہوئی قوتیں، بہ جائے اس کے کہ غیر محسوں شکل میں معطل پڑی رہیں، اینے وجود کا صحیح مصرف یاتی جائیں گی۔ جہاں وہ ٹھیک اس مقصد کے لیے خرچ ہوں گی جس کے لیے مہیا کی

گئ تھیں۔'' خرچ''اس معنی میں نہیں کہ اس کام میں لگ کرختم ہوتی جائیں گی، بلکہ اس معنی میں کہ اس عظیم مہم میں حق کے سپاہیوں کے لیے دفاع اور اقد ام کے اسلح بن جائیں گی۔ورنہ یہاں ان کے ختم ہونے کا کیا سوال؟ ان کا استعال تو اُلٹا انہیں اور'' دوآ تشہ'' بنادیتا ہے۔ان کا حال تو ایک عمدہ تلوار کا ساہے، جس کی کا ہے اس قدر بڑھتی جاتی ہے جتنی کہ وہ'' خرچ'' کی جاتی ہے۔ اور اتنی ہی نا قابلِ اعتماد ہور ہتی ہے جتنی کہ وہ بچابچا کررکھی جاتی ہے۔

اس موقع براس احساس افسوس كوچھيايانہيں جاسكتا كه آج عمومي صورت حال يجھاسى قتم کی ہوگئ ہے۔نماز اور ذکر وشبیج کے باب میں لوگوں کے تصورات کچھاسی طرح کے ہیں کہ مسلمان بس نماز پڑھے اور نماز ہی پڑھتار ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے کہ وہ دینی نظام کامحل تغمیر کرکے لائیں اور زمین پراسے فٹ کردیں۔ نماز سرِ باطل کو اُڑا دینے اور رگ ِمنکر کو کاٹ کرر کھ دینے کی جو بےنظیر قوتیں اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ کا دین مطالبہ کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے کہ ان تو توں کواستعال کرواور شروفساد کی جڑیں کاٹ کرر کھ دو گروہ گھٹ گھٹ کررہ جاتا ہے جب د کھتا ہے کہاس کے علم بردار سخت گرال گوش ہیں اور پچھ عجیب قتم کی سرشار یوں میں غرق ہیں۔وہ بس ہتھیار بنائے جارہے اوراسے مانخھے جارہے ہیں۔متعلقہ مہم کے لیےاسے اٹھانے کا نام بھی نهیں لیتے \_ لینا تو در کنار، انہیں اس کا تبھی خیال بھی نہیں آتااور نہیں جانتے کہ اس طرح وہ کتنا بھاری نقصان اُٹھارہے ہیں۔حالاں کہایک طرف تو وہ اپنے بنیادی فرض منصبی کی ادا ٹیگی میں کوتاہ ثابت ہور ہے ہیں۔ دوسری طرف خوداس ہتھیا رکے فطری اوصاف کوبھی نقصان پہنچار ہے اور نا دانستہ اس کی دھاروں کوزنگ خوردہ بنار ہے ہیں۔ کیوں کہ جونمازگم راہیوں اور بُر ائیوں سے مگرا جانے پرنہیں اُبھارتی ،نفسیات کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انہیں بہتدرتج برداشت کرنے گئی ہے۔ اگرخدا نہ خواستہ کوئی نماز اس حد تک'' روادار''ہو جائے تو اسے قانون کی زبان میں جو جاہے کہہ کیجیے، مگرازروئے واقعہ اسےنماز کہنا بہت مشکل ہے۔نماز اس لیےتو مشروع نہیں ہوئی تھی کہتی و باطل کو با ہم گلے ملوادے، بلکہ اس لیے مشروع ہوئی تھی کہ ان میں تلوار چلوادے۔

اساسِ دین کی صحیح اورمطلوبہ تعمیرا گر پیشِ نظر ہوتو ضروری ہے کہان دونوں غلط فہمیوں سے ذہن کو پاک کرلیا جائے۔